

www.KitaboSunnat.com

### بسرانه الجمالح الحجير

### معزز قارئين توجه فرمايس!

كناب وسنت داكم يردستياب تمام الكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

ک جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

- کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كى كاوشوں ميں بھر پور شركت افقار كريں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی فتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



جس میں اسلامی فانون ازدواج کے مقاصد، نکاح وطلاق کے مسائل اور بدری کے توانین طلاق و مسیخ و تفریق بمر کے مسائل اور بدری کے توانین طلاق و مسیخ و تفریق بمر سیرماصل بجث کی گئی ہے -

الولاعلى مووسى

www.KitaboSunnet.com

اسلامانيكيث ننز لميثثه

م١١-١ى يشاه عالم ماركث، لايبور دمغرني پاكستان،



### (جمليحقوق تجي ناست ومحفوظ بير)

طابع: اخلاق حبین، ڈائرکٹر ناشی: اسسلامک پبلیکیشنز کمیٹڈ ۱۳-ای-شاه عالم ادکٹ لاہور

مطبع: جيلاني رئيس-لامور

(شاعت :-

1.301

قمت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

+40

عرص ناست ر

اسلام کے فانون ازدواج پرمتعدد کتا ہیں مکھی گئی ہیں۔ان ہیں سے کچھ گئت مغرب سے مرعوب ہو کہ معذرت نام کے طور پر شانغ کی گئی ہیں۔اور کچھ گئت ہیں جمولانا سیدانو الاعلیٰ مودودی صاحبے جدید معاشرتی مسائل کوسا صفر رکھتے ہیں۔ مولانا سیدانو الاعلیٰ مودودی صاحبے جدید معاشرتی مسائل کوسا صفر رکھتے ہوئے اس موضوع بی فلم اٹھی باہے اور اسلامی احکامات کو نہا ببت مدلق اور جامع شکل میں میش فرا باس ہے۔علم و تحقیق کا یہ نادر نونہ ملک و ببرون ملک میں میش فرا باس ہے۔ علم و تحقیق کی کئی ہے۔

اب ہم اس گران مدنالیف کو آفسیف کی نفییں فیاعت پیمپٹی کر رہے ہین ماکداس کی معنوی وصوری خوبیول میں ہم آسنگی بیدا ہوسکے یہیں امیدہے کہ بھارسے فاریکن اس کورپند فرایش گے ۔ اورسیپ معول لینے گران نفرزنعا ون سے نوازس گے۔

ر بربی

بيار عد اخلاق حسين مُحامُركِط تا بور مهر رمصنان للبارك سندسلاميط مطابن ، برجنوری سندانها م ~

فهرس

| 20  | <i>ضِراداود تعدی</i>       | ۲   | عوضِ نانثر             |
|-----|----------------------------|-----|------------------------|
| ۲.  | ازواج مي عدل نذكرنا        | ٥   | وساحيه                 |
| ۲۲  | مردكي حفوق                 | 9   | مقدمه                  |
| 71  | (۱) مفظ للغبب              | 14  | قانون إزدواج كميمنفاصد |
| 4/4 | r) شوم رکی طاعیت           | rı. | مودت ورحمدت            |
| 44  | مردكمه اختبارات            | 440 |                        |
| 40  | والصبيت بادبيب اورتعزب     | 44  | مشنار گغاءنث           |
| Ca  | دم) طلائق                  | 49  | اصولي فانون            |
| ۵.  | ۲- اصل دوم                 | 49  | ۱۰-امىلِ اقرل          |
| 01  | ر در اطلاق اوراس کی ترانط  | ψ.  | مرو کے فرائقن          |
| 0.  | (۲۷) نعلع                  | اسم | (۱) فير                |
| 41  | صدراقل کے نظائردرہاب خلع   | ۳۳  | رب نعقہ                |
| 44  | احكام خلع                  | ٣٣  | (۳) کلم سط حتناب       |
| 41  | مسكيمكع مي ابك نبيادي غلطي | mer | -19                    |

|                                                 | /                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| الم الم الم الم                                 | متله خلع میں قامنی کے اختیارات ماء |
| راد) نفضہ ۱۲۳                                   | رس قصنا وشرعی ۹۰                   |
| (۵) مرتتم فاروا ۱۲۷                             |                                    |
| دم المحكيم                                      | تفنا كه كفر آولين شرط ١٨           |
| رواغيوب مين خيار فسنخ                           | ,                                  |
| (۱)عنبين فيبوب وغيره ١٣١                        |                                    |
| راا) حنون ۱۳۵                                   | بهوسف کے نقصانات                   |
| (۱۲)مفغودالخبر ۱۳۸                              |                                    |
| دامه خدمب الى كے استكام فرماب معقود ١٨٧٦        | ایک مدید مجوعه قرانین کی ا         |
| (۱۷) محم بعيورت والبيم فقود ١٢٨)                | فردرت ا                            |
| زه العالق الما                                  | اصولى بدايات ٩٤                    |
| ١٤) تطبيقات كنه دركبس وامد ١٥٠                  | مسأل جزيبه ١٠٤ ١                   |
| شاتمتر کلام ۱۵۲                                 | (۱) ارتداد احدالزوجين ١٠٤          |
| سبهط ابك نهابيت مجاستفقاء ۱۵۶                   | دا ما المانحيار بلوغ               |
| ملا بورب کے نوانیل طلاق م<br>الما نفریق کے الما | ا المرم) ولايت اجيار ١١٢ »         |
| تفريق الما                                      | دم حيار بلوغ كي شرائط ١١٨          |
| ••                                              |                                    |

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

## دِسُواللهِ الرَّحانِ الرَّحِيمُ وساجه طبع الوَّل

سهم ١٩٣١ مركى بات سبع يحبدراً بادكن ، مجويال اوربرطانوى منديس ميد مستدمهت زورت ورسك ساخوا الخاف كمسل لاسك ازدواجي معاطات بي جرح إبيان رائح اونت نالذن كے نقائص كا وجرسے بيدا مورسي بي - أن كو دركري اور، مشرع اسلامی کے احکام کومیم طور بیز انذکرنے کے ملے کوئی متبجہ خیز سعی مہر نی حاميني بنبانيراس سيسل بس مبهت سع مسودات فالزن مندوسان كالمنتلف گوشوں میں مزنب کھنے گھنے اورکئی سال مک ان کی بازگشست سنی جاتی رہی -اس زمانے بیں مجھے مسوس مواکد اس مسلے کے بہت سے پہلرا در نہابیت اہم ہلوالیسے ہیں عن برك عقد نوج نهي كرجار سي مع مينانچه مين في الاهمال يومين طور الدومين كرعنوان سن ابك طويل سلسله معنابين "ترجان القرآن" بين مكها اوراس بيلسلام کے تانؤن ازدواج کی روح اوراس کے اصول کی وضاحت کرنے کے ساتھ اُئ احکام کی نشر کے کی جرمعا ملات زن ویٹو سرکی اصلاح کے لیے سم کوفران وحدیث يس علية بس أورجيد اليسي تنا ويزييش كيس حبن سيمسلما نول كي موجوده مت انوني مشكلات صيح طريقية مصحل بوسكتي بب - بيسلسله المامين نوعلمار كدام كي وجينعطف كوكنف كمعن كلعاكمياتها مكراس بين بهبت سيد اليسيمباحث بجبي أسكف تف سى كامطالعه عام ناظرى كے سلتے بھى مفيد موسكة سب فصوصًا عن لوگول نے

میری کناب برده " طاحظد فرانی سب وه خود بخود اس کی صرورت عمسوس کرین فع عظے کہ نعلقات زن ومرد کومنضبط کریں۔ تاکہ اس دبن کا پورافظام معاشمرت کئے ہیں اُس سب وانفیتیت حاصل کریں۔ تاکہ اس دبن کا پورافظام معاشمرت ان کی بچھ ہیں اُسکے ۔ اسی صرورت کومسوس کرکے اب اس مسلم مفنا ہین کو معین صروری افغا فوں کے ساتھ کنا ہی صورت ہیں شاتع کیا جارہ ہے۔ الجو الاعلی

٨٢ معفر٢٢ ١١٥ه - ٥ رماريع ١٩١٠ ١١٠

# جِسْمِ اللهِ التَّرِيطِي الرَّعِيمُر وبراجِبرطبع جهارم

سنروسال ہوسے کہ یہ کتاب ایک مسلم معنمون کی مکل ہیں شائع کا گئی متم اوروس سال سے بیک بی شکل ہیں شائع ہورہی ہے ۔ اگر جداقال روز ہی اس میں بیت میں ہورہی ہے ہیں ہورہی سے میں ہورہی کئی تھی کہ فقہ صفی کے ازدواجی منابطے ہیں ہوراصلاص سے اس کے اندر تجریز کی گئی ہیں ، ان کی حقیمت فتوے کی نہیں بلکہ تجا ویز کی ہے جو علما رکے سلمنے اس غوض کے لئے بیش کی جا رہی ہیں کہ اگروہ ان کو نفر عی اور عقلی دلال کے لی فلے سی نبدیل کوئیں تو ان کے مطابق فتوے ہیں نبدیل کوئیں مقتلی دلال کے لی فلے سی نبدیل کوئیں کی جا دوزسے آج بک مذاتو اس کی تجاویز پر سنجیدہ بورکیا گیا اور یہ کسی نے علمی ننظیم کی کیلیمت اٹھا کی ۔ البتہ اسے میں میں نبایا جارہا میں بنایا جارہا کی اللہ المشت کی سے ۔ فالی اللہ المشت کی

اب نظرانی کے موقع پر بہت سی جزئی اصلاحات کیسا تھ ہیں نے اس کی دو بحثوں کوئس بنڈ زیادہ مدقل کر دیا سہر بھی کے دلائل پہلے زیادہ توت کے ساتھ بہان نہیں گئے گئے منتھ ساکی ابلام کی مجدث دو مرسے والایت اجہار کی محث ۔ باتی کسی چیز میں خانفین کی طعنہ زنبوں کے باوجود میں نے کسی نغیر کی صورت محسوس نہیں کی۔ اگو الاعلیٰ کار دومان ساکے ہے۔ الرجون ساتھ ہو , of the contract

### مقدمه

ہرسوسائٹی کے نمدن کی ٹیرازہ بندی کے سنے دوجیزوں کی صرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسا جامع فافر ن جواس کے مخصوص ظرز تند ن کے مراج کی رعایت منوظ رکھ کر بنایاگیا مو۔ دو سرے ایک ایسی سینت حاکم جواس فانون کو معیک معیک اسى اسپره بين نافذكريف والى بورجس بين ده د صح كيا كيا مقار برتستى سيدم ندستان كمسلمان اس وتست ان وونون چيزون ست فحروم بين - بلاشبدان كے باس كما بون یں مکھا ہوا ایکس فانون صرور موجود سے ، جواسلامی مندن و نہذیب کے مزارج سے پوری پرری مناسبت رکھناہے اور نمدن ومعائشت کے تمام پہلووں برحاوى سب محربنا لؤن اب عملاً منسوخ بوجِكاس، اوراس كالمكراك الساقالون ان كے تمدنی معاطات پر فرائروائی كرد باسے موثقدن ومعاثرت کے اکثرو منیترمعاطات میں کابٹر غیراسلامی سے - اور اگرکسی حذ کے اسلامی ہے مجی نوادهورایسلمان اس دفعت جس نظام حکومت کے ما بع بس اس نے محملاً ان كى تىد نى زندگى كو دوشعبول مى تقىيم كر دياسى -ايك شعبه وەسىم حس ميس اس نے مہندوستان کی دوہری قوموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر بھی لیسے توانین نافذ کردیتے ہیں جاسلامی ندن کے مزان سے کمی قسم کی مناسبست بہیں رکھتے

١.

دومرانتعبدوہ ہے جس میں اس نے اصولاً مسلمانوں کے اس می کونسلیم کیاہے کہ الدیر اسلامی فائز ن ناند کیامبات کے گھرعملاً اس شعبر میں عبی مشرع اسلامی کا نفاذ صیم طریق بر منهي كياجانا يوخرون لا كونام سعص فالذن كوس شعبه مين الذكياكي ب وه اپنی شکل اور روح دونوں میں اصل اسلامی نثر تعیت سے بہت کچے مختلف ہے اور اس کے نفاذ کو صحیح معنوں میں تشرع اسلامی کا ففاز نہیں کہاجاسکنا۔ اس انسوس ٹاک حالت نے مسل اول کی تعدن زندگی کوج نقصا بات پہنچائے بیں ، ان میں سے زیادہ ام معصان برسے کہ اس نے ہمارے کم از کم ۵ کنیصدی گھروں کو دوز خ کا نوند بنا دیا ہے اور ساری آبادی کے ایک بٹرے معتد کی نرند كيان المخ ملكم نتباه وبربادكردي بس يحورت اورمروكا ازدواج تعلق ورطنتفنت انسانی تغدن کاسنگ بنیادسے - اورکوئی فروخواہ وہ عورت سر بامرو اس فائون کے دائرے سے خارج بنہیں ہوسکنا ،جو اس تعلق کومنضبط کرنے کے لئے بنایا کیا ہو۔ کیونکر بجین سے لے کر بڑھاہے تک عمرے سرحمتہ ہیں بیتا نون کسی ند كمى حيثىيت سعد انسان كى زندگى برحزورا نزانداز سې اسر-اگروه سېترست تو ماں ادرباب کے نعلقات اس کی نرمبیت میں توثر مہوں گے -اگر حوال ہے توخود اس کو ایک اللہ اللہ کارندگی سے واسطہ بڑے گا۔اگر سن رسیدہ ب تواس کی اولاو ازدواجی تعلقات کی نیدشوں میں بندسے گی اور اس کے "فب مروح كاسكون اوراس كى زندكى كاجبين بثرى حذنك بهوسيط اورميني داماء کے نعلقات کی بہتری پر منحصر ہوگا مغرض فا نون ازدواج ایک الیافان سب برقوابين تندن بي سب زياده الم اورسي زياده وسيع الانرسي - إسلام

یں اس فالون کی اس تعینی اہمیّے کو ملحوظ رکھ کر اس کی ندویں نہا ہے۔ اصواد ں يركى كتى منى اورمسلمانون كؤازه واجي معاطلات بين اسينه وبين سينه ايك ايسا صالح ، جامع اور کمل فانون الانضاجس کودنیا کے قوانین ازدواج بی سرحثیب سے بہترین کہاجا سکتا ہے ۔ مگر شومی قسمت سعے بیتنا بنوں تھی محمد ف لا ا كى عجبيد في مين أكيا اوراس برى طرح مسخ بواكداس مين اوراصل اسلامي فافون از دوان میں ایک مبت بغیر کی مشابهت باتی ره گئی ہے - اب نشرع اسلامی کے نام سے مسلمانوں کے ازرواجی معاملات بیں جڑنالؤن نافذہبے دہ مذالح ہے ، نہوا مع ، مذکل - اس کے نقائص نے مسلمانوں کی نمد فی زندگی پر آنا بُرا انرودالا بع كدشا يدكسي وومرس فالون في نهبس والا يشكل مبى سعد منايسان بين كوئي الساخوش تسمِست خاندان بل سك كاحب بين اس ناتص فالذن كيدُلث کوئی زندگی تباه مذمهوتی مو- زندگیوں کا تباه مونا تو مجرمجی ایک امرحقبرسے اس سے زیادہ طبری مصیب برہے کہ اس فاؤن کی خواجی نے مجترت مسلماؤں كى عوست وناموس كوتباه كيا - ان ك اخلاق اورابيان كوبر بادكر والا -ادر جوهران کے دین اور ال کی تہذیب کے مفوظ ترین علعے عضے ، ان میں بھی فواحش اورازیاد کے سیلاب کو بہنچا دیا ۔

ا نون اوراس کونافذ کرنے والی شین کے نقائص سے جونوا بیاں پیدا مویتس اُن پرمز بدخرا بیون کا اصافہ دو وجود سے ہوا -ایک دبنی تعلیم وتر سبت کا نقد ان ، حس کی بدولت مسلمان اسلام کے

فانون اددواج سے اس صدیک بریگا نہ ہوگئے کہ آج اچھے انجھے تعلیم یافت

آدمی اس قانون کے معمولی مسائل مک سے ناواتعت پہلغے تفصیبات تو درکناراس کے اصول کک کوجائے اور سجھنے والے مسلمان بہبت کم بلیں گئے رحتی کہ وہ درگ رائد مجی جرعدالدت کی کرسیوں پر مبلی کر ان کے معاطات تکاح وطلات کا تصفیہ کرتے ہیں ، اسلامی قانون از دواج کے مبادی تک سے ناواقعت ہیں ۔ اسس عام بہالت نے مسلمانوں کو اس قابل مجی نہ رکھا کہ وہ بطور خور اسپنے از دواجی تعلقات بیں اسلامی قانوں کا محیک کھیں۔ آنہا کے کسکیں ۔

رہی دوہمری وجہ آورہ فیراسلامی تمد نوں کا انرسے یص کی بدواست مسلمانوں کے ازدواجی تعلقات میں نہ صرف بہت سے لیسے رہمیات او ہم بات داخل ہوگئے ہیں جواسلامی تانون ازدواج کے اصول اور اس کی میروٹ سکے

ا شاں کے طور پر بہ جہالت ہی کا کرشمہ ہے کر مسلمان بالعرم طلان لینے کے صوت ایک ہی طریقہ سے واقعت ہیں اور وہ پر بہ کہ کہا کہ قت ہیں طلاق میں سے کہ طلاق کی دشا ویز کھے واقعت ہیں اور وہ پر بہ کھنے ہیں جی کہ طلاق کی دشا ویز کھنے ہیں ۔ الکہ لوگوں کو معلوم ہو تاکہ ایک گمناہ ہے اس سے بڑی تا نونی ہے پر گیاں واقع ہوجاتی ہیں ۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو تاکہ ایک طلاق در پینے سے وہ مقصد بھی حاصل ہوجا آسہے ، جس کے لئے ہی طلاق میں وہ کی جاتی ہیں ۔ اور ماسس صورت ہیں عدرت کے اندر رہوع کر سکے اور عذرت گذرجانے ہیں ۔ اور اسس صورت ہیں عدرت میں باتی رہا ہے ۔ تو کھنے ہی گھر تباہ ہونے سے برد و بارہ نکاح کو رہے کا موقع بھی باتی رہا ہے ۔ تو کھنے ہی گھر تباہ ہونے سے اور ساتھ ہی سب نہ کا موقع بھی باتی رہا ہے۔ اور دو سری مت اور شکینوں اور دو سری مت اور شکینوں سے بے جائے ۔

تعلاف بی عبد مرس سے زوجبیت کا اسلامی تفتور سی ان کی ایک مجری اکثریت کے ذمن سے عوم وگیاہے - کہیں مندوتھورغالب آگیاسے اور اس کا اثر برہے کہ بیوی کو لانڈی اور شوم کو آن عکر دیواسم جا جا تا ہے۔ منکاح کی مبدش اختعارًا منہیں توعمل نا قابل فسخ سے -طلاق اور خلع اس تدرمعیوب بوسکتے ہیں کرجہاں ان کی صرورت سے وع ل مجی ال سے عفراس بنا پر احر ازکیاما ، سے کہیں ناک مذکر فی جائے خواہ دربردہ و مسب کھے کیاجا سے وجود رحقیقت طلاق اور ملع سے زیادہ بدرے - طلاق کورو کے کے لئے جمری تقداد اس فدر بڑھا دی گئے ہے کہ شو سرمجمی طلاق دسینے کی محت میں ندکرستے ۔ اور منافرت کی مورت بي عورت كومعتن ركد تهورن برعبور مرجائ يد شوبر بيستى مورت كرمفاخرا وراخلاني فرائض مي واخل موكئ سے سفت سے سفت مالات يم مجى ده فحض سوسائنى كى نعنت وامت كيخوف سيد طلاق ياخلع كانام زبان ید نہیں وسکنی مٹی کد اگر شوم رم جائے ۔ ننب بھی اس کا اخلانی فرض بد ہوگیا ہے كرميندو مور تو ب كى طرح اس ك نام بر ميسي رسے - كيو كر بيره وكا نكاح تانى بونا ند مرت اس کے لئے بلکراس کے سارے فاندان کے لئے موجب واست سے -دوسرى طرف جوئى سليى فرنگى تهذيب سے متا تر سوئى بيں ، أن كاحال يدم كم وه لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِالْمُعْرِمُونَ اللهِ تُورِيْس زورس كلت بن ممر لِلرِّيِّالِ عَكَيْهِي فَ دَرَجَهَ فَ لِي بِهِيْ كردنعتُ ان كا وازدب ما تى ب ادر

که حورتوں کو مجی حسن سوک کا دیسا ہی بی ہے جیسا مردوں کو ال پر صاصل ہے۔ ملے مردوں کو حرتوں پر ایک درجہ زیادہ حاصل ہے۔

اورجيب التَّيَجالُ قَوَّا المُونَ عَلَى النِّسَا كَافَقِ وال كَسامِعَ ٱلْسِيعَ الوال کابس نہیں حلینا کہ کس طرح اس آیت کو قرآک سے خارزے کردیں عجب عجب طر مقدسے اس کی تاویس کرنے بس اور تاویل کا انداز کے دیتا ہے کدوہ لیف ول میں اس بات برسخت شرمندہ میں کدان کے مذمیب کی مقدس کتا ب میں بداست یا فی جاتی ہے - اس کی دجرصرف برسے کرفزگی تہذیر بنے عورت اورمردكي مساوات كالرصور تعيون كاسب اسس وه وحشت دوه نبوسكة باس اوران کے دماعوٰں میں اُن تطوس اور متعکم عفلی اصولوں کو سیھنے کی صلاحیت بانی مہیں رہی ہے ،جن براسلام نے اپنے نظام معاشرت كوقا مركاياہے -ان مننف اسباب سفه لا حل كرمسلما نوس كي خانداني رندگي كواننا ہي يقر كردباس حنني ووكسى زمانه بس بهتر فنى بهالت اوراجنبي تمدّنون ك المست ان کے ازدواجی معاطلت میں ہو پیچید گیاں پیدا ہوگئی ہیں ان کوسلمجھانے سے موجودة فانون اوراس تالون كونا فذكرين واليمشين بمراسمة فاصرسع عبكه أمس کے تصورینے ان پیمدگیوں یہ بہت سی مزید الجھٹوں کا اصا فرکر دیا سسے -نا وانفیدت کی وجدسے مسایانوں کی ایک جب عدت بیمجمنی سے کان تام خرابوں کی درجہ اسلامی آن اون کا نقص سے ۔ اسی سلتے ایکٹ سنتے فالون کی ندوین پرزور دياحا ناسيع مصالاتكمه ورحضيقت اسلام بين ابك السيائكمل ازوواحي فالون موجود سيعيس بين زوجين كے لئے انطبات كے ساتھ واضح حفوق منتعبَّن مسئے كتھے

اے مرد عور توں پر توام ہیں۔

بيس-ان حقوق كي مفاظيت كا اور لعدى كي صورت بيس اغواه وه عورت كي طرف سے ہویامرد کی طرف سے ، دادرسی کا پورا انتظام کیا گیا ہے اور ایسی کوئی بچدگ مہیں تھیوڑی گئی سے جس کوعدل کے ساتھ حل ندکر دیاگیا ہو- لہذامسی اوں کو كسى سنت فافون كى قطعًا كوئى صرورت نهبي سب مصلى فنرورت جس جيزكى مص وہ برسے کر اسلام کا فافون ازوواج اپنی سیح صورت میں بیش کیا جائے ادراس كومنى طرىقىدس ئاندكرسندكى كوشش كى جائے - يدكام كو ئى بريت سان كام نبي سے -سب سے يہلے على ركافرض سے كدنفنيد جامد و تھيوار كر موجوده زماسي كعصالات وصروريات كالمحاظ كرسن بهوست اسلام سكتانون ازدوارج کوانسی صورت میں مدون کریں کرمسلی افوں کے از دواجی مسائل کی موجود و بحید کروں كولېدى طرح مل كىيا م سكے - اس ك بعدعام مسلمانو ى كواس كى تعليم دى جانى م بينية ناكدوه ابيت نظام معاشرت كوان جابلا ندر سمول اوراك حب الى تصورات سعيك كربرم كوانهو سنع غيراسلامي تمدنون سع اخذكيات ادراساعی فاف ن سے اصول ادرامپرٹ کوسمجھ کر اس سے مطابق لینے معالات انجام دیں میچرانک الیا نظام عدالت در کارسے ہوخود اس فانون برا بمان ركهنا مواورص كمفعنول كوطمي اوراخلاتي حبثبيت سيدوه ترسيت دى كئيمو جراس فانون کو دنیا کے دوسرسے تو انین کی امپرٹ میں نہیں ملک اس کی اپنی اسپرٹ میں نافذکریں ۔

یدمفعون اسی صرورت کومتر نیظر مطعد کد تکھا جا رہاہے ہم آندہ صفی ت میں اسلامی فالون ازدواج کا ایک پُراخاکہ بیش کرنامیاست ہیں جس میں ہس تا فرق کے مقاصد، اصول اور اسکام سب جیزی اسٹ اسٹ موقع پر سیان کی جائیں گئی جائیں گئی جائیں گئی جائیں گئی جائے گ کے فیصلوں کی نظیری اور انتر سلست کی اجتہادی آدار بھی نظل کریں گئے تا کہ ان سے جزئی من کل مستنبط کرنے جیں اسانی ہو آخر ہیں چیند ایسی جویزیں بایشن کی جائیں گئی ، جن سے اصولی تشرع اسلامی کے مطابق مسلمافوں کا اصلی اور میں طلاح کی انجینیں کسی صورت اسلامی حکومت اور نعشائے تر عری افتیام سے بسیمن ہم محض بسیدان نزل مرب اسلامی حکومت اور نعشائے تر عری افتیام سے بسیمن ہم محض بسیدان نزل مسلمانوں کے ازدواجی معاملات کی خوابیاں نسبتاً ایک میری شرعی طریقے سے مسلم نوں کے ازدواجی معاملات کی خوابیاں نسبتاً ایک میری شرعی طریقے سے مرب بیں ، تا کہ جو لوگ ان مسائل سے حل کی کوشش کی وسے ہیں۔ دہ مرفع کی جاسکتی ہیں ، تا کہ جو لوگ ان مسائل سے حل کی کوشش کی وسے ہیں۔ دہ خلط سمت میں افتدام کرنے کے بجائے ایس طریقہ اختیار کریں جو کھی تمر لویت نامی خلاسمت میں افتدام کرنے کے بجائے ایس طریقہ اختیار کریں جو کھی تمر لویت اسلامی کے مطابق ہو۔

# فالون إزواج كيمقاصد

تانون کی نفصیلات سے پہلے مقاصد فانون کو مجھ لین صروری ہے۔ کیؤکم انون کی مجھ لین صروری ہے۔ کیؤکم انون کی سے اسم چراس کا مقصد ہے ۔ مقصد ہی کوبرا کرنے کے لئے اصول مقدد کو سے ابتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مقدد کو سے بغیرات کام نافذ کر ہے گا تو ہدت مکن ہے کہ کسی جزئی مستدیس وہ الیا مقدد کو سمجھ بغیرات کام نافذ کر ہے گا تو ہدت مکن ہے کہ کسی جزئی مستدیس وہ الیا مکم نافذ کر ہے ۔ اسی طرح شخص ما فانون کا اصل مقصد ہی فوت ہوجائے۔ اسی طرح شخص تانون کا موب کے ابتر ہے مطابق اسس کا آتباع میں ندکر سکے گا۔ لہذا ہے ہیں کے ان مقاصد کی تشریح کریں گے جن کے سکتے اسلام میں ازدواج کا قانون مقرب کی گیا ہے۔

اخلان وعفت كي حفاظت

اسلامی تا نون ازدوان کا پہلامقصدا طائ کی صافعت ہے ۔ دہ زنا کورام قواد متیا ہے اور نوع ان نی کی دونوں صنفوں کو مجبور کر قاسے کہ لینے نظری تعلق کو ایک الیے صالبط کا پاند بنا دیں جوافلات کو فیش اور ہے دبائی سے اور آمد ک کونساد سے مفوظ رمصنے دالا ہو۔ اسی سلتے قرآن تجہد بین نکاح کو لفظ احسان سے تعمیر کیا گیا ہے چھس فلعد کو کہتے ہیں اور احصان کے معنی قلعد بندی سکے ہیں۔ جومرد نکاح

كراس والمحصن سب كو باوه ايك بلعة ميركة اب اورم ورس سفاح کیاجا ناسبے وہ محصنہ سے ربینی اس طعرکی حفاظت ہیں اگئی ہے جو نکاح کی صورت میں اس کے نفس اور اس سے اخلاق کی حفاظت کے لئے تعمیر كباكي بي - يداستعاره صاف ظامركرة اب كراسلام مين نكاح كاولس مقصد اخلاق اورمصمت كاتحفظس اورتانون ازدواج كابيلاكام أس ملعدكوم تعمكم كمذاسع جونكاح كى صورت ميں اس گراں قدر چنر كى حفاظلت كے لئے لقم يركيا جاتا ہے۔ فران مبد کہاہے۔ ریور میں جمتم پر حوام کائن میں اان کے مَرَاجِلَ مَكُومًا وَرَاعَ

دَ الكُوْرَانَ تَنْبَتَعُوا بِالْمُو الكُفْ تَخْصِنِينَىٰ حَسَيْرَمُسَا فِحِيْنِنَ -دالنسكاء ٢٠٠٠)

سواباتى سب ورتين فم برحلال كردى كميتن الشرطيكية شهوت رانى ك مض نهيس ملك تيدنكاح يسالك كصراح تم ليفاموال کے برا بی ان کوحاصل کرناچا ہو۔

> مچر عورتوں کے لئے کہناہے۔ كَانْكِعُدُ هُنَّ مِانِينِ ٱلْمُلِينَ وَ الْكُوْهُنَّ أَجُوْ رَجُنَّ بِالْمُعُرِينِ فخفئت غيرمسا فيلحت زكا مُتَّخِذُ اتِ اَخْدُ انِ -

بس تم ان كي مرويعرون كي اجازت س أن كرسانك نياح كرو، اورمناسب لمؤ يران كم براد اكرو تاكدوه تحقات بنبى مذكر علانيه ما يورى مصي بدكارى

وأفشيا دسهما

ود مری حجدار ننادہے۔

كريئے والياں -

اَيكُومَ الْمِولُ لَكُورُ الْطَيّابُ وَ الْمَالِكُ مِنْ الْمَالِكُ الْمُعَنَّ وَيَهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُل

إِن آيات كالغاظ إورمعا في برخ ركر في ست معلوم بوّناسي كراسلام كي فكاه مين سيس زياده الهمين اس جيزكي سي كمردا ورمورت سك ازدواجي تعلق ي احصان ليني اخلاق اورعفتت دعصمت كابورا يوراشحفظ موربد السامقعىد ہے میں کے لئے ہردوسری غوض کو قربان کیا جاسکماہے۔ گرکسی دوسری غوض کے الماس كرقربان نهي كياجاسكا - زوجبن كونجاح كى تيديي اسى للت مُقيد كياجانا سے کروہ اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی صدود سکے اندر رہ کر اپنی فطری خواہشات ورى كي ملين أكركسي تيديكاح بس اليع حالات بيدا بوجائي عن مصعدد الندك وشيخ كاخود بو، تومجائے اس كے كدنكاح كى ظاہرى قيدكو برقرارد كھف کے منے اللہ کی صدود کو قربان کیاجائے، بدرجا بہتر بیسے کا اللہ کی صدود بر اليي قيدنكاح كوفر بان كردياجائية - اسى سئية اللاكسيف والول كوحكم وبالكياكدجار دمن سے زیادہ اپنے عبد ریا فائم منریس ، اور اگروہ جار میننے کی مرت گذرنے مر مِي رجوع مذكرين تو البين السي فورت كو ناح بين ركف كاكو في حق لبين سبع حب سے دوہم سنز منہیں موناچا سنے کیونکہ اس کا فازمی نتیج میرم کا کدعورت اسیف

داعيات ِ نطرت كو يوراكرسف كمه ملت صدود النُّدكونوارسف يرمجبور موكى بمجيد النُّدكا " فا نون كسى حال مين كوارا نهيس كرسكتا - اسى طرح جو درك ايك سع زياده بوماي كريت بِي ال كُوسَى عَدِيكُ سَاقَدُ مَا كَيْدُو كُرُوسِ كُومُ لَكَ مَيْدُو إِكُلَّ الْكَيْلِ فَتَذَلَّهُ وُوْحَاكًا لْعُلَّقَ يَدِ مِعِنى ايك مورت كى طوت بالكل اس طرح منهمك يَرُّ وكرُدُون كاورت محويامعتق ره جاستة اس محم كامقعد عبى يبى سب كركوئي ورت ابيي صالت ميس متبلا ننهوسف باستنص سنع أه حدود الملز كونوسف يرعم وربود البيي حالمت يس نكاح كى ظاہرى قبيد برخرار ركھنے سے بہرترہے كہ اس كونوٹوديا جائے اور ورن كسى دوىرسے شخص سے نکلے کرنے کے رہتے ہزاد ہوجائے ۔ پھر عورت کوضلع کا حق بھی اسی مفصد رکے تحت دیا گیا ہے۔ ایک مورث کاکسی ایسے شخص کے پاس دم ناجیس سعده وخوش مدمود ياحس سعاس كانفس كواطمينان حاصل منهوما مهوداس كوليسع حالات مي ميتلاكرونيا سيعن مي حدوداللدك والمن جان كانوت سيد-اس الني ورت كوش ديا كياسي كدوه شو مركواس كامال ، جومبركي مورت بين اسب طِ تَفًا ، ياس سے كم زيادہ وس كرتيد نكاح سيدر إن اصل كريا - تا اول اسلامي كى ان وفعات كويتك بي كرشرح ولسبط كع سا تفديهان كيا جلت كا مكر بهاى ان مثالوں کے بیان کرنے سے اس تغینفت کو واضح کرنا مفصو وسید کراسلامی فانون نے اخلاق وعفت کی مفاظن کوسب چروںسے زمادہ امینت دی ہے اگر ج وه نیدناح کوشی الامکان برطرلیق سے شنگ کرسے کی گشش کراہے ، لیکن جہاں اس نبدك برفرار ربين سه اخلاق وعفت كموصده بينين كا اندليشه موويال اس مشاع گراں ماید کی خاطر نکاح کی گرہ کو کھول دینا حروری مجستا ہے۔ اسلامی تا انون کی

بود فعات آئنده بیان کی جائیں گی ان کو سیجھنے اور ان کو فانون کی اسپر ف کیمطابق نافذ کرنے سے سینے اس کمتہ کو ذہن نشین کرلینا صروری سے -مو دری و رسحدیت

ووسمرا امج مقصدر بسبعه كمه نوع انساني كي دويؤ رصنفو ں كے مرميان از واج كانعلق مودّت ورحمنت كي نبيا دير موتاكر مناكحت سے تمدّن و تهذيب كے جومفاصد متعلق بين ان كوده است اشتراك مل سع بدرجه أنم يورا كرسكين ادران كوابني خاتى زندگ یں وہ راست وسرت اورسکون وارام حاصل بوسکے حس کا حسول انہیں نمتدن کے بالاثر مقاصد ورسے کونے کی نوت بہم بہنچائے کے لیے صروری سے - قراک عبد بین اس مقصد کومی اندازسے بیان کیا گیاہے اس بی فرکرنے سے معدم سواسے کہ اسلام کی نیگاه میں زوج بیت کا نفتر رہی مودّت ورحمت سے - اورزوجین بنائے ہی اس من گئے ہیں کدوہ ایک دو مرے کے پاس سکون حاصل کریں بے اپنیرار شاوی وَمِنْ الْمِيْدِ أَنْ تَعَلَقَ ادراس کی نشا نبول میں سے ایک برسے کہ لكُفرَمِّنُ ٱ نُفُسِكُ خِداد واجَّالِشَكْنُوُا اسف تهاید سن خودم بی سے جوڑے الينها وَجَعَلَ بَنِينَ عَصْمُ مُوَدَّةً \* بیداکتے بی ناکرتم ان کے پاس سکون صل كرف اوراس في تهارك درميان محبّت اور ئار وريد. و زينها ش

دہی ہے جس نے ٹم کو تنِ واحدسے پیداکیا ادراس کیلئے ٹوداس کی مبنس سے ایک چوڑا

رحمت پیدا کی ہے۔

، دالدوم سس، اور دوممری حجگه فرمایا -هُوالَّانِی خَلَقُکُومَّیِنُ نَفْسٍ قَدَاحِلَا احْ ِ وَجَعَلَ عِنْسَهَا

بہاں زدجین کو ایک دو مرسے کالباس کہاہے۔ لباس وہ چیز سے جوالمنان
کے حب سے متصل رہتی ہے اور اس کی ہر وہ پوشی کرتی ہے اور اس کوخارجی فیضا
کے مصر اور اس بی بی ہے ۔ اس باس کے استعال کرنے سے بیب بی استعال کرنے سے بیب بی امتعال مور بیان مناکمت کا تعلق معنوی جیشیت سے ویب بی تعلق ہونا چا ہیے جیسیاجیم اور لباس کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے دل اور اس کے دل اور اس کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے دل اور اس کی رومیان ہوتا ہے۔ ان کے دل اور اس کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے دل اور اس کے درمیان ہوتا ہے۔ ان کے دل اور اس کے دومیرے کو ان افزات سے بچا بیس جو ان کی عزت اور اس می اخلاق ہر حوث ال نے دا نے ہوں۔ بی مقتمیٰ ہے موقت ورجیت کا اور اسلامی اخلاق ہر حوث کا فر اسلامی اضلان ہر حوث اور ایک ہوتا ہی رومی بیت اگر کسی از دواجی تعنق ہیں بیرون میں بیرون میں بیرون میں ہیں ہے۔ نوگو بادہ ایک بیاجان الش ہے۔

اسلام میں اور دائجی تعلقات کے لئے جو نوانیں مقرر کئے گئے ہیں ان سب ہیں اس نفصہ کو بیٹی نظر کھا گیا ہے۔ وجین اگر ایک و در سرے کے ساتھ رہیں اگر ایک در مرسے کے حقوق اوا کریں اور ایک کو بیت ایک دو مرسے کے حقوق اوا کریں اور ایس کے نعدقات میں نیاضا نر براڈر کھیں۔ لیکن وہ اگر ایسا نرکسکیں توجیر ان کی کیک جائی سے جدائی ہم ترسے کیونکہ مورّت ورحمت کی دورج نیک جداندواجی

تعلق ایک مُرد جم سیسے حس کو اگر دنوں نزکر و باجائے توعفونت پیدا ہوگی ،اور اس سے خائلى زندگى كى سارى نفنا زسراكود بوجائے كى -اسى لف قراك مجيد كېتابى -

وَإِنْ تُصْاِئِحُ الْزَيْتَ تَقُوْا فَإِنَّ اگرائس می موافقت سے رموادر ایکو مرے سع زيادتي كدف سع بي توبي نسك الله الله كَانَ غَفُورً ارْجِيهًا قُرَانَ يُنَفَرَّوَا بِكُنِ اللهُ كُلُّ مِنْ بخشف والالهربان مهاورا گر (يرنه موسك) او زوجين ايكدوس يصرفها سوجائين فوالله

اليفوسيع خزا تذغيب سي سرامك كي والنساء- ١٩)

كفالت كريت كا -

كالمرحكية على الماكية على التي الكيد كالتي المناكبة با تو يجعه طريقهست ان كوابين ياس ركعا فانسكاك بمغم دبب آفد

مائے بااسان انوش ساویی ، کےساتھ تَسُرِنْعُ بِإِنْحَسَانِ -

رخصنت كرديانباسے \_

بالويط طرنفرست ال كولين باس يكوما نَامُسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُومِنِ ۖ أَوْفَارِثُكُوْ عجد طلقيست ان سيحُبدا بوجادٌ \_ طُنَّ مُعَوُّدِينِ (الطلاق-١)

دَعَاشِ وُوْهُنَّ بِالْمُعْرُومِين ابنی بیویوں کے ساتھ اتھی طرح دمو-

والنساء\_س

بأذيجك دانسول كخارح ال كوركهو فايجليا نسول كَنَّا هُمِيكُوْهُنَّ جِعْرُدِمِينِ اَذَ کی طرح رخصت کرد و مجعن سنا نے کیستے سَيِّحُوْهُنَّ عِعْرُوبِ قَلَا ان کو ندروک دیکھو کہ ان کی حق معفی کرسنے

تُنسِيكُوْهُنَّ ضِوَالْإِلْتَعْتُدُوْا

اگوادرہ ابساکرسے گاروہ اسٹے نعنس پر خوط کم کرسے گا (معنی اسٹے آپ کوخواکے عداب کا مستحق شاسٹے گا ) اور آپس کے تعتقامت میں نفسل کو دیمھولو (معنی نیاصٰی کا بڑنا ڈکرو)

رَمَنْ تَيْفَعَلْ زَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ مَنْسُهُ رَفِرُوهِ؟ وَلِاتَنْسُواالْفَصْلَ بَنْسَكُمُ

طلاق رصی کے احکام ہمہاں بیان کے گئے وہاں رجوع کے لئے نیک نیٹی کی ٹرط لگادی گئی ۔ یعنی دوطلاق وسینے کے بعد سیری طلاق سے پہلے شوہر کو بہتی تو سیے کہ اپنی ہیوی کی طوف رجوع کر لئے ، گر مٹرط پر سے کہ اس کی نیٹٹ صلح واسٹنی کے سامقدر ہے نے کی ہون کہ سنالنے اور لٹھائے رکھنے کی ۔ دَبُغ و کَتُهُن اُ حَدَّیْ مُسلمی سے اور ایس کی فیاحث بی مسلموں سے ازوواجی معلق کی فیاحث

یهی وجرسه کرمسلمان مردون اور تورتون کے سلنے تمام اُن فیرمسلموں سے
ازدواجی نعلق کومنوع کردیا گیا ہے جرابل کتاب نہیں ہیں یمیونکہ وہ لینے مذہب
ایسے خیالات، اپنی نہذیب ومعامرت اور اسینے طورطر لقوں ہیں مسلمانوں سے
اسے مختلف ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان کا دِلی محبّت اور فلیب و روح کی پیک بہتی
کے ساخفہ ان سے میل نہیں ہوسکتا ۔ اگر اس اختلات کے باوجودوہ ایک دو سرے
کے ساخفہ ان سے میل نہیں ہوسکتا ۔ اگر اس اختلات کے باوجودوہ ایک دو سرے
کے ساختہ وائی رشتہ نہ ہوگا جگر خیص
ایک شہوانی رشتہ نہ ہوگا جگر گا۔ اور اس میں باتومودت و رحمت ند ہوگی بااگر سمو
ایک شہوانی رشتہ بین جائے گا۔ اور اس میں باتومودت و رحمت ند ہوگی بااگر سمو
گی تووہ اسلانی نہذیب و فرد تن کے لئے اور خود اس مسلمان کے لئے مفید ہوئے کے

بجاستے الٹی مضرم وجاستے گی۔

تمدنى والبطرمائم موسك كار

دَلاَ مَنْكُمُونَا الْمُسْدِكَاتِ حَتَّىٰ يُومِنَ وَلَا سَهُ وَ مُنْكُونَا الْمُسْدِكُمُ وَلَا مَنْ مُنْكُونَا الْمُسْدِكِمُ وَكُونَا فَيْ الْمُسْدِكُمُ وَلَا مَنْكُونَا الْمُسْدِكِينَ حَسَبَى يُومِنْ الْمُسْدِكُمُ وَلَا الْمُسْدِكِينِ مَنْ حَسَبَى يُومِنْ الْمُسْدِكُمُ والله والمان مناكم والمان مناكم والمان مناكم الله والمان مناكم الله والمان مناكم الله والمناكمة والمان مناكم والمن الله والمناكمة والم

خود مسلان کے درمیان میں شریعت بہ جائے ہے کہ ازد داجی تعلق الیسے مرد عورت کے درمیان قائم ہر عن کے درمیان، غالب حال کے کھا فاسے، موَّدت و رحمت کی توقع ہوا درجہاں بہ توقع مزہو وہاں رشتہ کونا کوہ ہ سے مہی وجرسے کہ نبی حل اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھے لیسنے کا حکم دیا کم از کم شور ) ویا ہے ۔

ىب تم بىسىركونى تخص كسى بورت كو كاح كابيغا م مے توسى الامكان لىسے ديكھ

افراخطی احتکمالمراة قان استطاع ان بنظرالی مَـا

لینا چاہیے کہ آیا اس میں کوئی الیں چیزہے جواسکواس توسیے نکاح کی یؤیٹ موٹیوالی ہو۔

يد عوره إلى نركاحها فليقعل

ادر بہی وجہ ہے کہ تربیت نکاح کے معاملہ ہیں کفارت (ہمہری) کو لوظ کو کھنائیند کھرتی وجہ ہے کہ تربیت نکاح کو مناسب نہیں گھیتی ۔ جہورت اور مرو لیٹ اظلاق ہیں ، اپنی ویڈاری ہیں ، اپنی خاندان کے طرح طرح فیوں ہیں ، اپنی معافررت اور رسین سہن ہیں ، اپنی ویڈاری ہیں ، اپنی ویڈاری ہیں ، اپنی ویڈاری ہیں ، اپنی وورسے سے مشا بہنت یا کم از کم قریبی ما تلت رکھتے ہوں مان کے درمیان مودت ورجمت کا رابطہ پر ابونا زیادہ متوقع ہے اور ان کے باہمی اور دوارج سے یہ میں توقع کی جاسکتی ہے کہ ان دولوں کے خاندان میں اس کے بہن کہ ورمیان یہ موجود رہ ہوء ان کے معاملہ میں زیا وہ تر اندلیشہ بہی ہے کہ وہ گھر ورمیان یہ ماندلیشہ بہی ہے کہ وہ گھر ورمیان یہ ماندلیشہ بہی ہے کہ وہ گھر اندلیشہ بہی ہے کہ وہ گھر اندلیشہ بہی ہے کہ وہ گھر اندلیشہ بہی ہے کہ دو گھر اندلیشہ بہی ہے کہ دو گھر اندلیشہ بہی ہو اور اس کے خاندان اکھی میں وابک دو ہر سے سے مشافران میں بی سکیں ۔ خریج اسلامی میں مشافر کا رت کے ماندان اکھی میں ولیسکیں ۔ خریج اسلامی میں مشافر کا رت کے کہی امل ہے ۔

مندرجر بالامثنا لوں سے بربات ثابت بوجاتی ہے کہ میانت اخلان وعفت کے بعدد وسری چیز جو اسلام کے نافر ن ازدواج میں مقصدی الم بیت رکھتی سبے دہ فردمین سکے درمیان مودت ورحمت ہے ۔ جب مک ان کے تعلقات میں اس چینر کے باتی درمیان مودت ورحمت ہے ۔ جب مک ان کے تعلقات میں اس چینر کے باتی درمیا کی کھا فلنت بیان پیری تورت مون کر تا ہے ۔ مگر جب برمودت ورحمت باتی ندرہے اور اس

کی جگہ ہے دی ، مرد دہری ، نفرت اور بیزاری پیدا ہوجائے ، تو تا نون کا میلان برخت کی کاح کی گرہ کھول دینے کی طرف منعطف ہوجا ناہیے ۔ بیز کمتہ بھی اسس قابل ہے کہ اس کو ذہر نشین کر لیاجائے ۔ کیوں کہ جو لوگ اس کو نظر انداز کر کے تا ہو نی اسلام کے اصولوں کو جہ نیات پر منطبین کرتے ہیں وہ قدم تعدم لیسی فعطبیں کرجائے ہیں جن سے نا ہون کا اصل مقصد ہی فوت ہوجا ناہے۔

# أصول فالون

قانون کے مقاصد سمجھ لینے سے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیئے کا سلامی قانون ازدواج کی تدوین کن اصواد ں پرگ گئی ہے۔ اس لئے کہ جب تک اصول تھیک ٹھیک ندمعلوم ہوں ، جز ڈیمسائل میں قانون کے اسحام کھیجے طریقیہ سے نافذ کر نامشکل ہے

## اصل اوّل

يبال اس مجث كاموقع نبين كدمرد وعورت بينصنيلت كس بنا برسي اوراس كو توامة كيوں بنا ياكيا ہے ؟ بيرة الذن كى نہيں بلسفة احتماع كى تجنف ہے۔ ليف موضوع کے دائرے میں روکر سم میاں عرف اس امری عراصت کردینا کا فی سجھت ہیں کہ خانگی زندگی کے نظم کوبر قرار رکھنے کے لئے بہرحال زوجین میں سے ایک قوام ا درصاحب امرس خاصروری سے - اگروونوں بالكل مسادى درجداورمساوى اختيارات ركھينے واسے ہوں تو بنظى كاپيدا ہم ناتشينى سے جسپى كە فى الواقع اُئ قوموں میں رونما ہور سی ہے جنہوں نے عملاً زوحین کے درمیان مساوانت بیداکرنے کا کوشش كى سے - اسلام جي كدا يك نظرى مرسب عاس ئے كداس في انساني نظرت كالمحاظ كريك زوصين مي سعدابك كوفوالم اورصاحب امر، اوردومرس كومطيع اوالخنت بنانا مزوري مجعا اور قوآميت كصفي أس فراق كا انتخاب كمياج فطرتا يبي وجرك مرد کے فرانض:-یں اسلامی تالزن کے ماتحت ازدواجی زندگی کا جومنابط مقرر کماگیا ہے اس میں مرد کی حیثیت قوآم کی ہے ، اور اس حیثیت میں اس بیصسب ویل فرائف عائد موستے ہیں۔

اے تو آمم (Sustainer, Provider) ماکم ، محافظ ا برراه کار ، معاطلت کامنتظم اورنگران (Protector) کے اس مجت کواگر کوئی صاحب فصل دکھیناچا ہیں تومیری کتاب پروہ " طاحظہ فرایس -

(۱) مهر - به که ده تورت کانبر اد کرے کیونکه اس کو تورت پر توجعوق زوستین مال مرست بن ده در کامعادهند بن -ادبر جو آمیت نقل کاکتی سب عاس میں مرتقر کے موجد مع كم الرحير مل فطرت كى الاسعمدي وأميت كاستى سع كر بالفعل بيرتيه اس کواس ال کے معاومنہ میں مِنا ہے جووہ ہرکی صورت میں فرج کرتا ہے اس كى تشريع دوررى أيات بي عبى كى كنى سے مثلاً

وَالْتُواالِيِّسُاءُ مَدُهُ فَتِهِدِينَ ادر ورتوں کے مهر فرمشن دلی کے ماعقہ

يْحَلُّكُ (النساء-١) اداكرو-

وأحِلَّ لَحُفْرُكُمُا وَرَاءَ ذَ الِحُفْرَانُ ثَبْنَتَعُوْ إِيَاهُ وَالِحَكُ يُحْمِنِيْنَ غَيْرُهُسَا فِحِنْنَ وَضَا اسْتَمْتَعُتُمُ بِهِ صُهُدَّتًا نَا لَتُوَكُّنَ ٱلْجُوْرَحُنَّ فَرِيْبِينَة ﴿ وَالسَاءِ - ٣) إى غرات كے سواباتی سب عورتیں تبارے لئے حلال كاكسيّن ناكرا بينے ا اوال کے بدلے تم ان کوماصل کرنے کی نوامش کرو۔ قیدنکاح میں لانے کے منتے نزکراً زادشہوت وائی کے ملتے یہی ان سے قرنے ج تنتے کیا ہے اس مح بدلي بن قرار دادك مطابق ال كے نبراد اكدور

كَانْ كُورُونَ أَهْ المِحِنَّ بِإِزْنِ أَهْ المِحِنَّ بِإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُحَالَ مُعَالَى كَ الكول كى اجازت سنع نكاح كرد-ادرمنا سعب طوربر

ان کے ہرادا کردو۔ ادرطال كاكميش تهارسه لفضوت واد محربتين مومول مين سے ادربوت داربورتين

وَالْوَهُنَّ أَمُجُورَكُمْنَّ بِالْمُعْرُونِ (بشاءسم)

والخفئلت من أكوم نات كَالْمُعْمَنْتُ مِنَ الَّذِينَ ٱوْتُوالْكِتْبَ

مِنْ قَبْلِكُوْ إِذَّا اَتَبَيْتُوهُوْ اَجُوْدَ اَنْ الْاَلُون بِين سِيمِ الْكُولِيَ اللَّهُ الْكُولِيَ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ئے۔ اس کوم ہر مُر جَل کہتے ہیں۔ گرائے کل ہم مُر جَل کا مفہوم ہے ہوگیا ہے کہ نکاح کے وفت ہزاراں
لاکھوں کی دشاویز سے مجھ کرکھوری جاتی ہے کہ کو المثباہے کو ان وقیا ہے "گریا ابتدا ہی ہے
او اکر نے کی نیت نہیں ہوتی مصالاتکہ اس نیت کے ساتھ جز نکاح کیا جائے وہ عند المثلد
فاصد ہے ہے ہی جر مُوجِّل وہ ہے ہم میں واضع طور پر بدت کا فعیتیں کیا گیا ہو کہ مرو
اتنی مدّت ہیں اسے او اکوے گا۔ اور سب مہری قرار واد ہی مدت کا فعیتی نہ مہووہ
مند الطلب (On Demand) کی جیشیت رکھتا ہے۔ مجھے ای نقب اسے سخت
افتان ہے جو ایسے ہم کو شوم کی وفائے بعد واجب اللوا تباتے ہیں۔ کو مانکاح قوشو مرم
کرے اور می مورے کی ہوئے گئی ہو موج یہ پر خدکورہ بالا آیا ہے قرآنی کی رومے کے بالکل خلاف

نَكُلُوهُ مَعْ يَثِيًّا مَرْيَبُ الساءِ-١) خاف کویں ٹواس کومرشد سے کھاڈے وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ مِنْ يَكَا اوراكرتم فرارواد كصحبعداس سي كمرزياده تَرَاضُيتُمْ فِي مِنْ كَغِيرِ الْعَرِيْضَ لَهِ برماسمي رضامندى سيركو تى تصفيه كريوتو اس مين كوني مصنا كفته تنس والنشاغرسه) والى مفقد مشوم كادومرا فرص نفقه عن قانون اسلام في زوجين كمص دوعمل كى واصنح طور برنفتسيم كردى سبع يحورت كاكام ككريس بيني فنا اورخا لكى زندكى ك فراتف انجام دیناہے (وَقُرْنَ فِيْ بَيْجِ تَكِنَّ ) اور مرد كاكام كانا وراسين الل ك سلك مزوریات زندگی فرایم کرناسے۔ یہ دو سری چیز سے سجس کی بنایہ شوسر کو اپنی ہوی يرففىيلىن كالكب درجه ديا كماسه اورير بيز قراميّت كيمين مفهوم مين داخل س قوام سکھتے ہی اس خص کوہیں جکسی شے کی نگہبانی اور خرگسری کرینے والا ہو- اوراسی مِثْيِتْ سِيداس شِيرِاقتدار ركفتا بهو- قرأن عبيد كأبيت الميِّد بال تُعَيَّا مُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ الله مِن وَبِهَا ٱلْفَكْمُوا مِنْ المُوالِيةِ وَسِيرِ مِن مِرِهُ وَجُرِبْ مَاسِت مونا ہے۔ اُسی طرح نفقہ کا وجوب بھی اسبت ہوناسیے۔ اگر شوسراس ومتر داری کو

ادار کرے تو قانون اس کو ادا کرنے پر مجبور کرسے گا۔ اور نصورت انکا رہا بھوت عدم استطاعت، اس کا نکاح ضنے کردے گا۔ نیکن نفقے کی مقدار کا تعیقی عورت کی خوام شات پرمعنی نہیں سہے۔ بلکدمرد کی استطاعت پرسہے۔ قرآن مجید نے اس بارسے میں ایک فائدہ کلیہ بیان کردیا سے کہ علی الموسع قد کر کڑے و تھلی

آلمف برخیک گری مالدار پراس کی استطاعیت کے مطابق نفقہ ہے اور فلس پر اس کی استطاعیت کے مطابق سے منہ رکی نویس کی در میں ناز تیروں اس مار میں م

اس كى استطاعت كے مطابق - يرنهيں كرغويب أدمى سے ده نفقه دصول كيا اعلانے

سمم س

جراس کی جنبیت سے زیادہ ہو، یا مال دار آدمی وہ نفقہ دسے جو اس کی حینیت کم ہو۔ دمون طلم سے اجننا ب-

مرد کا تیبرافرض بر سے کداس کو کورت پرج ترجی حقوق اورافتیارات دینے گئے بیں ان کوظالما منظر بقیرسے استعمال منکویت فیلیم کی تتعدد صور تیں میں ا ایمل میں ب

مورت کے واحیات نفس کو گوراکر سنے سے کسی عذرجا تزیکے بغیراعوا من کرنا جس کامقصد محض اس کو مزاد ناا در تکلیف مینچانام و اس کے سنے قانون اسلام سنے زیادہ چار میننے کی مدّت رکھی ہے -اس مدّت کے اندر مود پر لازم ہے کہ اپنی بوی سے تعلق زن وشو م توائم کر سے -ورند انقضائے مدّت سکے بعداس کو مجبور کیا جائے گا کہ تورنت کو تھو ور دسے ر

لِلَّن يُن يُوْلُوْنَ مِن نَّيْتَ اوِهِمْ تَرَيَّعِي اَرْبَعِتَ وَاصَّهُ فَالِنُ اللهُ عَلَىٰ اَللهُ عَقَوْدً رَقِع الْحَصَّ اللهُ عَقَوْدً رَقَع الْحَصَّ اللهُ عَقَوْدً رَقَع الْحَصَّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

له عذرجا رُزِسے مراد ہے مردیا مورت کی بیاری بیامر کا حالتِ سفرس ہونا یا کوئی ایسی صورت بیش او باجس میں مرد اپنی بیوی کھطرت رضیت رکھتا ہو گر اس کے پاس جانے کا موقع ند ہو ہ اسم سند میں بعض فقہانے حلف کی نشرط لگائی ہے ، بعنی اگر شوم ہنے ہوی کے پاس مذجلت کی تعرف ہوگا۔ اور ریحکم جاری کی جائے گا۔ لیکن اگر افسان نے آفر فواہ وہ ہوی سے ناراض ہو کر دس برس مجی اس سے علیٰ وہ رہے ، اس پر ایلا رکا اطلاق نہیں ہے ۔ اس اسے میں اس سے سامس اس برایلا رکا اطلاق نہیں ہے ۔ اس سے میں اسسے میں میرے وال کے حسیب ذیل ہیں ۔

اول بركر قران مبيد اكركسى خاص مورت معاطر كمتعلق كوتى حكم دسے اور اليس الفاظ استعال كرسيحن كالطلاق اسى صورت معاطر بريتما سوء أواس سع يرلازم منیں آنا کہ اس حکم کا اطلاق اس صورت معاملہ برموگا ۔ شال کے طور بر قراک نے سوتىلى بىشى كواس كے باب ريح ام كرنے كے سليے بوالفاظ استعال كيتے بي وہ يہ ې وَرَبَائِبِكُوُ السَّيْ فِي حُعِجُوْلِرِكُوْ الراد تهارى دە پرورد ه لوگيا ب حبنہوں نے تہاری گودوں میں میرورش یا نکسیے " اس سے حرب ان دیڑ کیوں سکے حوام ہونے کا تکم کلنا سے جو جھوٹی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ سوتیلے باب کے گھرا تی ہوں۔ محرکوتی بھی اس بات کا قائل نہیں سے کم برحکم صرف اسی صورت کے ملتے خاص ہے۔ مبلکہ سب اُس لٹرکی کے موام ہونے پر بھی منتفق ہیں جوسو تنبلے بالتب اپنی ماں کے نکاح کے دفت جوان ہوا در سبل نے ایک دن عبی اُس با کیے گھرس پرورش نہائی ہو-اسی *طرح اگر قران سنے لفظ بُخ* گھڑٹ می<sup>ٹ</sup> نیسّاءِ ھیھ (بیولوں سے محبت مزکرنے کی تعم کھالیتے ہیں ) کے الفاظ استعمال کتے ہیں تو اسسے ير الزم نہيں آن كرايسے الوكوں كے سليع جو حكم بيان كيا كيا ہے وہ صرف تم کھلنے والے ہوگوں ہی کے سے خاص ہور

## ۲۳

ووهم بركرا محام نفهير كح انتغباطيس براصول قريب قريب سارى است بين تنفق عليه سل كريس صورات معامله كم متعلى كو في حكم زيا ياجانا موء أس كوكسي اليسي صُورت معاملہ برنیاس کیا جاسکتہ سیے جس کے بارسے بیر محکم موجود مو لیشنظ کیے و و نول میں على يَحِكُم مُشْرَك بو-اب سوال برسے كه شارع نے ابلاركينے والوں كے سلنے جار ہينے میدت کس کف مفرری سے ؟ اور کیول بیقوا بسے کراگراس مدن کے اندر رجوح نه کرو نو میرطلاق وسے دو ؟ کیا اس کی دجہ اس کے سوالحجید اور تبائی جاسکتی ہے کہ جار مینے سے زبادہ مدت مک مقاربت سے برمز کر ناعورت کے لئے توجب صرامیے ادر شارع صرارسی و روکناچاستا ہے ؟ اس اً برت سے انگے رکوع میں شارع کا یہ ارشاد موج وسبع كروكات تسكوه كن خير السياليَّة عُدَّ كُدُو إ (ان كومُ عن طوار كے ليے ىنەروك ركھوناكىران برزىلوتى كىروى اورسورۇنسا رىيى شارع فرماناست ئىلاتىدىنىڭ ا كُلُّ لُلْيُلِ فَتَكُنْ لُرُوْحَا كُلُعُلَّقَةِ (لِسِ الكِ بِي بِيرِي لَى طِبْ يِرى طرح له تجمك يثروكه دومرى كومعلّ جيوثر دوم إن اشارات سعمات معلوم مرّاسي كه عورت كونكاح مير تعبى ركهناا ورميمرا سيمعلن ركد تصوفرنا اومعض شانب كمه ليت روك رکھنا شارع کوبیندنہیں سے - اس مے سواچار جیننے کی مدّت مقرر کرینے کی کوئی دیری علتن بيان نهيس كى جاسكتى -اب اگر يبي علت اس صورت ميں بھي پائي جاتى ہوجيب كهشوسترم كمصاست بغيرببوي سے نصد امبار شرت كرنا چيوفر دسے نوكيوں نهاس مير ممى ميى كم ما فذكياجائة ؟ أخ تسم كاسف يا نكاسف سي نفس مزاريس كيا فرق واقع موج تاسيا ؟ كياكو في معقول أوى ريفتوركرسكة سي كوشور فسم كاكرزك مباثرت كرس تومزار بوكا - اور اگراس فقى بذكائى موقوسارى عربعي اس بوى كياس

46

نه جلے سے کوئی خرارنہ ہوگا۔

مسوهم ببركمه اسلامي نقطئه نظرسعه ازوواجي قالون كالهمتزرين مفصداخلاق الوهيمين کی صفا ظین سبے رایک موداگر ایک ہیری سے ناراض پوکر دوسری ہوی کوسلے نو وہ اس طرح اسپیف ایب کو بدکاری وبدنظری سے بجاسک سبے دیکی دہ تورت بھے اس كي شوبرن واست ت نفس كي تسكين سيمستفل طور برفيردم كرركها بوءكس طرح اسینے اخلان کی حفاظلت کرسکتی ہے جیب نک کہ اس کا منتوہ راس کی طرف رجاع مذكريد وكيا شارع حكيم سعدية توقع كى جاسكتى سندكم البيى عورت كمد شوم رف اگد اس سے الگ رہنے کی ممائی ہونب نورہ اس کے اخلاق کی مفاطن کا بدرست كرسه كاور من است غير محدود مدّن تك بداخلا في ك خطرت بين منبلا حيور دبكار ان وجود سے مرے نردیک فتونے فقیائے عالکید کے مسلک رسونا جا سے ج فرماتے میں کد اگر شو بر بیری کو تطلیعت دینے کی نیک سے میا بڑرے ترک کر دے تواس پر بھی اطار سی کاحکمر لگا باصائے گا۔ الکر<u>صیاس نے تسم نرکھا تی ہو</u>کیونکہ الاربر بابندى عائدكريف سع شارع كامقعود مراركوروكناسي اوربيعكناس ترك ما ترت بي معي يائى جاتى سے موحلف كے بغرافقىد مزاركيا جائے ! فَإِنْ حَوَمُو السَّطَلَاتَ كَي تفسيرس مِي فقها رك درميان اختلات سوا سے مصرت عثمان من عفال - ریدین است - ابن مسعود اوراب عباس رصنی الشعنهم كى راست بيسب كدجا رمهيندكى مرت كالكذرب نابى اس بات كى دلبل ب

له احكام القرآن لابن عرفي حليد اصفحده ومدابية المجتهدين رشد حبد السفحه ٨٠

کتوبرٹے طلاق کا عوم کو لیاہے، فہذا اس مرت کے ختم ہونے پر اس کورجرح کا سی باتی نہیں رہتا یصزت علی دابن عمر رضی الشعنہ مسے بھی ایک قول اس معنی ہی منعقل ہے ۔ مگرایک و در مرا قول جو موخرالذ کر دو نوں بزرگوں اور صفرت عائشہ منی الشرم نہا سے پہنچا ہے برہے کہ ختم مدت پر شوہر کو نوٹس دیا جائے گا کہ اپنی بیوی سے رجوع کرو بااس کو طلاق دسے دو لیکن جیب ہم آبیت کے الفاظ بیر تور ملاق دسے دو الیکن جیب ہم آبیت کے الفاظ میر تول کو بات الفاظ میر تو مون جار جہدینہ کی ہدیت دی ہے۔ اس کورجرع کا کورنے بین دانوں کو بالفاظ موری صوت جار جہدینہ کی ہدیت دی ہے۔ اس کورجرع کا اور موائی کے اور کوئی نہیں سے جا ب اگر کوئی شخص بچار جہدینہ کے بعد اسس کو رجوع کا کا در بی ہے۔ اب اگر کوئی شخص بچار جہدینہ کے بعد اسس کو رجوع کا کا ب اللہ کی تاریخ یا وہ اس کی مہدت میں اصافہ کرتا ہے ، اور پراضافہ نظام سے کا ب اللہ کی تقرر کی ہوئی مدسے زائد سے۔

عررت سے رخیت نہ ہوءاس کور کھنا مذجاہے ، گر محف شانے اور زیادتی کونے کے سنے اس کور کھ حجوالات دسے اور دو طلاتوں سے بعد تقریب کے ساتھ منے ہے گئے ہے اس کو نہا بیت مختی کے ساتھ منع کیا گیاہے کہ دیم جی طلع سے - منع کیا گیاہے کہ یہ کھی ظلم سے - کولا تُنْ اَسْرَاکُوْل کُھُون مِنْ اَلْکُون کُھُون کے ساتھ کولات کہ ایم کا کھی کہ کا کہ کا کہ کہ کا کھی کے ساتھ کولات کی ایم کا کھی کے ساتھ کولات کی کہ کے کہ کے ساتھ کولات کی کہ کے کہ کا کھی کے لئے کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا

له يدامر فقن فيدسي كريطلان الك طلاق بائن كي كم مي مع يارجبي كي تكم بي ؟

49

دُمْنُ تَفْعَلُ خَرَالِكَ فَقَدُّ ظُلَمَ مَن تَفَعُلُ خَرَالِكَ وَهِ إِيكَ وَهِ إِيكَ وَهِ إِيكَ وَهِ إِيكَ وَ لَفْسُكُ وَلَا تَنْجُولُ وَالْمِيْتِ اللّٰهِ هِنْ وَلاَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ هِنْ وَلاَ مِن اللَّهِ عَلَى كا دلقره - ٢١) مَان مِنالود ك بِي

صراراورتقدی کے الفاظ نہایت وسیع ہیں۔ ظاہرسے کو بخص سانے اور زیاد تی کرنے تھی سانے اور زیاد تی کرنے تک سے کئی وہ ہرطرح سے اس کو اگزار مہنیات گا۔ روحانی اور حسانی تکلیفییں وسے گا۔ او ڈی طبقہ کا ہوگا تو ادر پیشے اور گا کم گلوزح کرسے گا۔ اور پی طبیقے کا ہوگا تو نزلیل اور ایڈارسانی کے وسرسے طریقے اضیار کرسے گا۔ صرار اور تعدی کے الفاظ سب پرجاوی ہیں اور قراک مجمد کی روسے دیرسب افعال ممنوع ہیں

لة فانون کے الفا کاسے الیہ فاج اور اس کا مذاق با ہجرانون کے مقصد اور اس کی روح کے خلاف ہوہ دراصلی آفاون سے کھیلنا اور اس کا مذاق بنا اسے ۔ قرآن میں مردکو ایک طلاق یا دو طلاق دسے کو رجوع کر لینے کا جوجی دریا گیا ہے دہ مرف اس مؤمن کے لئے ہے کہ اگر اس دوران میں زومین سکے درمیان مصالحت ہوجائے اور ان کے باہم مل مجل کر درہنے کی کوئی مورت نبل کستے تو شریعیت کی طوت سے اس میں کوئی رکا دھے حاکی نہ ہو۔ میکین اگر کوئی مورت نبل کستے تو شریعیت کی طوت سے اس میں کوئی رکا دھے حاک نہ ہو۔ میکین اگر کوئی میں اس کمنی تشخیص اس کمنی تشخیص اس کی خوض یہ ہو کہ چورت کے اور اس حرکست سے اس کی خوض یہ ہو کہ چورت کوفواہ مواہ فواہ فشکاتے درکھے ۔ ذبی تھر میں جب اس کے خواہ مواہ فواہ فشکاتے درکھے ۔ ذبی تھر میں جب سے اور اس حرکست سے اس کی خواں کہ ہی اور تا اس کو کست سے رمیس کی جرارت کہ ہی اور تی اور کھیل ہے یوس کی جرارت کہ تی میں اور نہا ہے درسکے کہ تو میں اور کھیل ہے یوس کی جرارت کوئی سی مورس نہیں کوسکتا ۔

يوشوم ابئ بيرى كسائد اس تمركابة الدكراس وه ابنى جائز صدس تجاوز كالركب بونلب اورانسي عورت بيرعورت اس كى ستى سب كة قانون كى مدو اكراس مرد سے محیث کا راحاصل کرے۔

ازواج میں عدل نذکرنا :-

متعدد ہویاں ہونے کی صورت میں کہی ایک کی طرمت مائل موکہ ودمسدی بوى بابع يول كمعتق ركار تجوارنا ظلم سب - حسة قرآن مبدها دن الفاط بي ناجا تزعفهرانا

کسی ایک کی طروت با لکل مذبخصک بیر و-کد دوىرى كو كويامعلق ركد تھيورو -

فَلَا تَمْنِيلُواكُلَّ الْمُيلِ فَتَكُ رُوْحَاكاً كُمُعَلَّقَكَةٍ - (النسار-19)

قرآن ممیدین تعدّد ازواج کی اجازت عدل کی نزط کے ساتھ دی گئی ہے۔اگر كوئى تنخص هدل نزكيست تواستداس مشروط امبازرت ستعدفائذه المقا فيركاخى فبين مصد خود اس أيت بي مجي جهال تعدد ازداج كي اجازت دي گئي سع معاف مىكم موج دسے كم اگر عدل «كرسكو تو ايك بى بيوى ركھو-

نَانَ خِفْتُهُ الْأَتَعُدِ لُوا ﴿ مِيمِ الْمَمْ مُوْمِت بُوكَ عدل مَرْسَكِ لَتَ فبضدين بو-يدزياده زقرب مصلحت تاكرتم حق مص متجاوز شهوجا دّ-

فَوَاحِدُ تَا الرَّمَا مَلَكَتُ أَيُمَا نُكُمْ اللَّهِ اللَّهِي بَرِي رَحُودِ يالوندُى وتهارت ذَا لِكَ أَدُنَّ أَكَّا تَتُونُوا-

المام شافعى وحمد الشعليدنية أكذ لعد كوا كمعنى يركت بس كرتها سيعيال نیادہ نم و رخن کی رورش کا بارتم ر بر برجائے۔ مکین براصل لغنت کے ظامن ہے گفت بین بو ک کے معنی میل کے ہیں -ابوطا سب کا شعرہے۔

بہ یذان صید نی لک یحسن شعیری کا کرزگرائ کھیلے وزیدہ ہے ہوعائل

مہاں مائل بعنی ائمل متعلی ہوا ہے۔ اسی بنا پر عمل کو حجر راورطریق عدل سے

مہد معنی میں استعالی کیا جاتا ہے۔ جہانچہ ابن عباس جس ، مجامد شعیری

عرمہ اور تنا وہ وغیر ہم نے لا تعکو کو اسے معنی کلاتہ کیا گؤا عن الکتی گئے ہیں

المذاقران مجد کی مذکورہ بالا ہمیت سے ابن ہوتا ہے کہ جو شخص دویا زائد ہیویوں کے

ورمیان عدل بنس کرتا ء اور ایک کی طوت گھیک کر دو مری کے مقوق ادا کرنے میں

اور میں میں میں ہے۔ تعدد ازواج کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا اس کو کوئی تنہیں سے دور مری بیوی یا ہیویوں کو اس کے خلاف قالون سے داور سی پانے

افرنا چا ہیں اور دو مری ہیوی یا ہیویوں کو اس کے خلاف قالون سے داور سی پانے

افرنا چا ہیں اور دو مری ہیوی یا ہیویوں کو اس کے خلاف قالون سے داور سی پانے

افرنا چا ہیں اور دو مری ہیوی یا ہیویوں کو اس کے خلاف قالون سے داور سی پانے

افرنا چا ہیں ہے اور دو مری ہیوی یا ہیویوں کو اس کے خلاف قالون سے داور سی پانے

افرنا چا ہیں ہیں اور اور میں کا ہیویوں کو اس کے خلاف قالون سے داور سی پانے

افرنا چا ہیں ہیونے کا مواد کی اجازت سے داور سی پانے کا مواد کی ہیونے کے مواد کی بیونے کا میں کے خلاف قالون سے داور سی پانے کی ہیونے کو بر بیونے کی ہیونے کو بیونے کی کو بیونے کی ہیونے کو بیونے کی ہیونے کی ہیونے کی ہیونے کی ہیونے کو بیونے کی ہیونے کی ہیونے کو بیونے کی ہیونے کو بیونے کی ہیونے کی ہ

عدل کے باب میں قرآن کریم نے تقریح کردی ہے کو بل کا جہاں تک تعلق ہے اس میں مساوات بریشنے پر بزانسان قاور ہے اور بزاس کے الئے ملاقت رکد کُنْ تَسْتَظِیْعُوْ آاَنْ تَعْلِی کُوْ اَبْ بِی النِّسْمَا َ وَکُنْ تُحْمُ اِلْابِتْ اِس لِ تعلیمات میں بات کی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نفقہ اور معا ترت اور تعلقات رن وشویں ان کے ساتھ کیساں بڑاؤ کر ہے۔

مرد کے ظلم کی تین صورتیں المیسی ہیں عصین بیں فانون عاضلت کرسکتا ہے۔ ان کے علاوہ زوجین کے باہمی تعلقات ہیں ہمبت سے البید معاملات ہمی بیش سکتے ہیں اور استے رہتے ہیں -جومودت درصت کے منانی ہیں۔ مگران میں

قا نون کے سئے راخلت کی گفهاکش بنیں ہے ۔ قرآن مبیرنے لیسے معاطلات کیلئے شوہروں كوعام الخلافي مدايات دى بس جى كاخلاصدىيدسى كركورت كى ساقدم وكاريا و فياصاند اورمبت أبير بوا چاسية رات ون كى تُعكا تفعيقى كيساعة زند كى كدارناحاتت بيد اگر حورست کورکھنا ہے تو سید معی طرح سے رکھو ۔ ندسنے توسید معی طرح وخصست کر دور تران کی ان بدایا سن کوتا و ن کی طانت سے نافذ ننیس کیا جاسکتا اور نہ برحکس ہی سے کرمیاں بوی کے سر محکومے میں فائن ماخلت کیا کرے - لیکن اس سے "فالون کی اسپرٹ برمعلوم سوتی سے دفیدل والصاحت اور رحمت ومودت کے برناد کی ذمترواری زباده نرمرد برعائد کرنا سبے ۔ مرو کے حفوق :-

مردكو تواسيت كامز ترير من ومرداريوں كے سانحد ديا كيا سبے وہ أوير بيان مويني - اب ديمينا چاسيئ كرقرام موسف كاحشيت سعم وسكوهون كيابي-(ا) محفظ للغب يورت برمروكا بهلات قرأن عبدت السيد الفاظ مي بيان كياسي جن كا بدل کسی دوسری زبان بین مهمیا بهی منبین کیاجاسکتا - وه کهتاسی -فَالصَّالِعُتُ فَيْنِيُّتُ مُفِظْتُ بِرِنْكِ مُورْنِين بِس وه اطاعت كنبوالي لِلْغَيْبِ بِكَ حَفِظَ الله - الدينيب كي ضافلت كرنبوالي بي الدينال دالنساء - ٧) کي حفاظت کے مالخت -

پها رحفظ المغيبست مراد مراس جزكی حفا ظلت كرنائه صح شومركی م و- ا ور

اُس کی غیروبود گی بین بطوراها نت عورت کے باس رہے۔ اُسی میں اس کے نسب كى حفاظت عاس كے نطف كى حفاظت ، أس كى أبروكى تفاظت - اس كے مال كي تفاظت

ا مس کے دازوں کی حفاظ مت عفوض سب ہی کچید اُجا نکسے - اگر عورت ان حفوق میں سنے کسی حق کو اواکر سنے میں کونا ہی کرسے نومرو کو وہ اختیارات استعمال کرسنے کا حق ہوگا جن کا ذکر اُسکے اُنا سبے -

لاَتَصوه المسرَّاةَ يَوَمَا وَذَوْجُهُمَا مُورِت بِين شُوس كَ مُوجِ دَكَى مِي رَفِعَان شَاهِ لَهُ مَعَ وَرَفَّ مُنْ اللَّهُ مَن خَدَيُّ و رَمُّ حَمَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

خيوالنساء امرافا اذانطوت بهترين عورت ده ب كرمب تواس كو

44

دیکیے توتیرادل خش ہوجائے اورجب نو اس کو مکم دسے نودہ نیری اطاعت کیے اورجب نواس کے پاس موجود نہ ہونو دہ تیرسے مال اور لینے نفس بی تیرسے حتی کی حفاظت کرسے ۔

ایبهاسریک واوا امردهااطاعنگ واذ اخَنبت عنهاحفظتك في مَادِك وْنفسهَا

اس عام حکم اطاعت بی حون ایک استفنارید ، اوروه برسید کداگد عورت سے اس کا شخص الله کا مطالبه کرے قوده اس کا حکم است سے انکار کوسکتی سے ملکہ اسے انکار کر دنیا چا ہیئے۔ شکا وہ فرض تماز اور روز سے سے منح کرسے ، یا مشراب بیلینے کا حکم دسے ، یا پردة نتری ترک کرلئے ، یا فواحش کا از تکاب اس سے کوانا چاہیے ، تو عورت داموت اس کی جازیہ ، ملکہ اسس کا فرض ہے کہ شوہ رکے الیسے حکم کو تھکرا دسے - اس سامنے کرخالتی کی نا فرمانی ہیں کسی فرض ہے کہ شوہ رکے الیسے حکم کو تھکرا دسے - اس سامنے کرخالتی کی نا فرمانی ہیں کسی فرز کی اطاعت الکہ فرض ہے آگہ مورت نا فرمان ہوگا ہوت کا فرض ہے آگہ مورت نا فرمان ہوگا ہوت کی نوافر مان ہوگا ہوت کو دہ اختیارات استعمال کرنے کا حق ہوگا ہوت کی تفصیل آگے آتی ہے ۔ تفصیل آگے آتی ہے ۔

تا نو کن اسلام نے چزنکہ مردکو نوا م بنا یا ہے اور اس برعورت کے مہر، نفقے اور اس برعورت کے مہر، نفقے اور اس برعورت پرجنید لیسے اور گہبانی و خرگرری کی ذمہ واری عائد کی سبے - اس سنتے وہ مردکو توریت پرجنید لیسے اختیارات بحطاکر ذاہے جوخاگی زندگی کا نظم برفرار رکھنے اور اپنے گھر کے اخلاق اور

d 0

حسن معاشرت کی صفاطنت کرنے اور نود اپنے حقق ک و برباد ہوسنے سے کیانے کے گئے اس کو حاصل ہوسنے سے کیانے کے گئے اس کو حاصل ہوسنے مغزوری ہیں۔ نالون اسلام ہیں ان انتقارات کو بالوضا حدت بیان کیا گئے ہیں جس کے بیان کیا گئے ہیں جس کے اندریداختیا دانت استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

المعیت ، مادیب و رفع ربی گرورت این شوم کی اطاعت دیرے رہا اس کے صوت میں سے کری کا مات دیرے رہا اس کے صوت میں سے کری تا کو اللہ عام کو اللہ عام کری تا کہ اس کا اللہ عالم کا اللہ عالم

من و مساحد و المساحد و الله من موجد الله المساحد و الله المساعد الله المساحد و الله المساحد الله المساحد الله المساحد الله المساحد الله المساحد الله المساحد و المساح

المامت كرنے بگے ۔

وَالَّْتِي نَحْنَافُونَ نُسُنُّونَدُهُنَّ اورِ مِن عورتوں سے مَنْشُورُ دیکھوان کو تُعِنطُوُّ هُنَّ وَاهْجُی مُرهُنَّ نی نصیحت کرو-اداستزوں مران کی معطر

تُعِنْطُونَهُنَّ دُاهِجُمُ دُرهُنَّ فِي سَمِعت كرد-اددُستِرُوں بِران وَحَهِورُ الْمُعَاجِعِ وَاحْسَرِ بُورُهُنَّ مَانَ دوادر ان وادو-اگروه تهادی الماعت

اَلْمُعْتَكُمُ مَلَا تَدَيْنَ وَ الْمَاءَ وَ الْمُعْتَكُمُ مَلِكُونَ وَالْمُوالِ الْمُعْتَكُمُ الْمُلَا تَدَيْ الْمُعْتَكُمُ مَلَا تَدَيْنَ وَمُوالِ الْمُعْتَكُمُ الْمُلَادِ وَالْمُعْتِينَ الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِقِين مَتَعِيْدًا (الفناء - ١) نافوه وندو -

اس اُمبت میں وَاهْ جَنُّ وَهُنَّ فِي أَلْمَ صَابِعِ (مِعِي اُمِتَ وَمِي كِي اَلْمُ صَابِعِ (مِعِيْ اللهِ اللهُ (و) فراكر مزاك طور پر تركب مبارشرت كي اجازت وي كئي سے يرگر آمين ايلار

کے۔ نشوز کے معنی ارتفاع کے ہیں۔ اصطلاح ہیں اس سے مراد او استے حق سے عاص ہے عنواہ وہ مودیت کی طرف سے ہم یا مرد کی طرف سے ۔

نے بعبی کا ذکر پہلے گذر حکا ہے ، اس کے لئے ایک فطری صدمقر کردی ہے کہ بد بستر کی علیمد کی جار میسنے سے زمادہ نہ ہو۔ جرعورت اپنی نافرمان اورشوریدہ مسر ہو کمہ شوبرناراض بوكراس كما تقدسونا حيوثردس اوروه مبانتي بوكر عار تبيينة كب برحالت " مائم رسمنے کے بعد شوم ازروستے احمام اللی اس کوطلاق دسے دسے گا ، اور بھر بھی وه اسینے نشوزسے بازندائے ، وہ اسی تابل ہے کہ اسے چوٹر دیا جاتے معار عہینے كى مدت ادب سكھانے كے لئے كانى ہے۔ اس سے زيادہ مدّت كك برسمزاد نا غېرمزورى برگاركيونكراتنے دن كك اس كانشوزير قائم ربنا ، برجانتے بوسے كداس انتیجه طلاق سے عاس بات کی دلیل سے کداس میں اور سیکھنے کی صلاحیت ہی انہاں ب- ياده سن معاترت كمان فق كم ازكم اس شوم سعنباه نهب كم مكتى-نيز اس سے دہ مقاصد بھی فوت ہونے کا اندلیشہ سے جی کے لئے ایک مردکو ایک عورت کے ساتھ رُستہ مناکعت میں باندھاجا ناہے مکن سے اسی حالت میں شوسراینی ٹوا مہشارے نفس پوری کرنے کے لئے کہی ناجا تزطریقے کی طریب مائل ہوجائے ۔ پر مجى ككن سيد كم ورت كسي اخلاني نقند مين مبتلا موجات يرهي اندلشد سيد كدجها ل میاں بیوی میںسے ایک اس فدیصندی ادر شوریدہ تعریح وہاں زوجین میں محق رحمنت قائم نه بهوسکے گی -ا مستقيان أورى سے وَالْحِيدُ وَهُنَّ فِي المضَاجِ كَمعنى مِن الكِن وَا تول منقول ہے ۔ وہ کلام عرب سے استدلال کریے کہتے ہیں کہ ھی سے معنی ا باند صف ك بي هجماً البعب الدار ليط ماحيسة بالمه جار بمجاراً رسی کو کتیے ہیں جواونٹ کی پیٹھیرا در ٹما نگوں کو ملا کھریا بدھی جاتی ہیں۔ لہذا النَّدُنْ

کے ارشادکا مفعود برسے کہ حب وہ تعیمت نفیول کریں تو گھر میں ان کو بائد معرکہ فوال دو۔لیکن برمعنی فرکان مجید سکے منشا سسے بعید ہیں۔ فی ا کم حدکہ جے کے الفاظ میں فرکن سنے اسپنے منشا مرکی طوعت صاحت اشارہ کرویا ہے مضبی سونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اورسونے کی جگر میں باندھنا بالکل ہے معنی بات سسے۔

دوىمرى مزاجس كى اجازت زباده شديد حالات بي دى كى سه مارنے كى مزاس كى منزاس كى منزاس

 10 11 4 92 1 0 2 1) 141

چی نی المدهنداجے کا فی سے اس پروازا ظلم میں شار ہوگا۔ مارایک ان خری مراسے جومون شدید اور نا قابل برواشت تصور برہی دی جاسکتی سے اور اس ہیں جی وہ حد محوظ رکھنی مزوری سے جو نبی صلی النّد علیہ وسلم نے مقرر فرائی ہے۔ اس سے تیا وز کرنے کی صورت ہیں مروکی زیادتی ہوگی اور عورت کوحتی ہوجائے گاکلیں کے خلاف قانون سے اعداد طلاب کرسے ۔

و) طلاقی مدوسرا ہفتیار مرد کو بردیا گیا ہے کیس عورت کے ساتھ وہ نباہ نذکر سکتا ہواس کوطلاق دسے دسے ۔ چونکہ مرد اپنا ال خراج کرسکے صفوق زوج بیت مال کرنا ہے ۔ اس منے ان حقوق سے دسست بردار موسنے کا اختیار بھی اسی کو دیا گیا سے لئے عورت کو یہ اختیار نہیں دیا جاسکتا تھا ۔ کیونکد اگر وہ طلاق کی مختار ہوتی تو

له ربعق اوگ الی مغرب کی تقید میں برجست بی کر طلاق دینے کا افتیار شوم سے میں کر عدالت کودے دیاجائے ۔ جانچر اثر کی میں الیا بھی کردیا گیا ہے ۔ لیکن برجیز تطعی طور پر قرائی دست کے خلاف ہے ۔ قرائی نے طلاق کے احکام بال کرتے ہوئے ہم حکمہ فیا میں کو نشو ہم کی طلاق کو شوم کی طرف منسوب کیا ہے ۔ آ زُا اَطلَقَتْ اُلَّمُ النَّبِ اَنَّ عَلَاق دینے کا افقیلہ کا اِن مَصَدَّ اللّہِ اللّهِ اللّهِ ویسے کا افقیلہ کو ایک مقد اللّه ویسے کا افقیلہ شوم کو دیا گیا ہے کہ دیا ہے کہ ایک تعقیل کہ ایک ہوئی ہے کہ ایک تعقیل کہ ایک کوئی ہے می کر کھنا ہے کہ اس کے ایک ہوئی ہے کہ ایک تعقیل دیا ہے کہ ایک تعقیل سے اگر نبی سالی اللّه علیہ وقام سے ماح میں معجد اللّه میں میں معبد اللّه میں دیا دیا ہے۔

مرد کا حق منا بع کرنے پر دلیر ہوجاتی ہے ۔ ظاہر ہے کہ چشخص اپنارہ بیر موت کر مدک کوئی چیز حاصل کرسے گا و اور مدک کوئی چیز حاصل کرسے گا و اور صرف اس قصف کی کوشش کرسے گا و اور صرف اس قد ہو گا رہ ہوگا و گئی ہو اور صال کے لئے بھوڑ سفے کے سواکو ٹی چار ہ کا رفہ ہوگا ۔ لیکن اگر مال صوف کرسف والا ایک فرنی ہو اور صال تا کو نی کا اختیار دو مرسے فریق سے برامید کم کی جاسکتی ہے کہ وہ اس ختیا رسکے استعمال میں اس فریق کے مفاد کا کھا ظرکہ ہے گا حس سف مال صرف کیا ہے ۔ لیس مرد کو طلاق کا انتقیار دیا نہ صرف اس کے جا کہ وہ کی حفاظت مصفر ہے کہ طلاق کی کشرست نہ ہو۔

رواتيد تقييمت باشكايت كى كريمر الآلف ابنى لوندى كانكاح مجوست كيا تفا-اب وه اسعد مجوست كيا تفا-اب وه اسعد مجوست كيا تفا الناس ما بال اَحد مجوست كيا تفا الناس ما بال اَحد حديث و با ينا بالما الناس ما بال اَحد حديث و با ينا المطلات لمن المنظم بالمنظم المنظم المنظم المنظم بالمنظم المنظم بالمنظم ب

۵.

اصل وم

اسلامی قانون ازدوازح کی دوسری اصل بیسبے کدمنا کھنٹ سے تعلق کو امكانى حذبك سنحكم بناياجات اورج مردوزن ايك مرتبه اس رشته بين بدويك ہوں ان کوہ ہم جع رکھنے کی انتہائی گوشش کی جلتے گریجیب ال سکے درمیا ہی محبّت اورموانقنت کی کو تی صورت بانی نه رسبے اور رشتهٔ مناکحت بی ان کے بندسط دبهظ ستقانؤن كم اصل مفاصد فرت بوسف كالدليثير بوثوان كونفرت و كراسبت اورطبات كى أموا فقنت ك باوبودايك دومرسد سك ساتقد والبتريكف براصرار مذکیا جائے ۔ اس صورت بس ان کے سنتے اور سوسائٹی کے سنتے بہنز بہی سيد كرأى كى لليمد كى كاراستند كلول دبا جاست اس معالمديس اسلامي مانون في فطرت السانی کی رعامیت اور تمدنی مصالح کی حفاظت کے درمیان ابسامیح توازن قائم کیاہے ،جس کی مثنال دنیا کے کسی فانون میں نہیں مل سکتی - ایک طرف وہ رشتہ نكاح كومتعكى منانا ميابتناسي رحمر مذاتنا مشمكم متبنا مبندو مذمب اومسعيعت يس مع كدرومين كه التر مناكمت كى زند كى خوا دكتى بى شديدمسيت بن ماست ، بهرحالی وه ایک دو سرے سے علیمده نز بوسکیس - دومری طرت وه علیمد گی کے راست كلو فناسب وكررن استفائسان يتنف روس ، امر كميراد رمغرب ك اكثر مالك يس میں کداندواجی تعلق میں سرسے سے کوئی یا بدائدی ہی بانی سدر سی اور شنداندواج کی کمزود ی سے ما نی زندگی کا سارافظام دریم بریم ہوسنے لگا ۔ اس اصل کے مانخت علیمدگی کی جمعور لین ایکی گئی ہیں دو بین ہیں۔طلاق،

مُعِے ادر نِصَائے ناصی ۔ طلاق اور اس کی نسر اکتطہ ہ۔

اصطلاح شرعی میں طلاق سے مراد وہ علیمدگی سے حس کا مق مروکو دیا گیا ہے۔ مردا پیغ اس اختیار میں ازاد سہے ۔ وہ حبب پلسے ایٹ الحقوق زومبیت سے وسست بروار سوسكنا سيعتن كواس سفه بهرسك معا ويندبي حاصل كبيا تفار كمثر تربعيت طلاق كويسندنهي كرنى - نبي صلى التسعيد والمركار شادسي كدا أبغض الحلال إلى الله نعالى النظلاق والترتعاك نزركك طال بيزون مي سب معاناده السنديده ييزطلاق سے) اور كَوَة حجوً او كُل تُعلِيقو أنان الله لا يعدب اله واشينَ واللَّ وإنَّات (شاديان كرد اورطلان نددو-كيونكر المُدَّمِّن سي سيكيف والول اورمرشت يتكيف واليول كوليب تدمنهس كرنائ اس سنة مرد كوطلات كاكأ زاءان انغلبا وسیے سکے ساتھ ابسی تمرائط کا یا بندکر دیا گیا سے دحن کے ماتحت وہ اس اختیا رکہ معن ایک ہوری مارہ کا رسک طور ہر سی استعمال کرسکتا سے۔ فراك مجدد كى تعليم بيسهد كرا كرعورت فم كونا ليبند يعبى بوء نوجهإن كسب بوسك اس کے ساتھ نباہینے کی کوششش کرو۔ ان كبيها تقدا سي سلوك سن ديور اگروه وَعَا لَيْهِ وَرُوْحَكُنَّ جِالْمُلَعُرُوفِيهِ وُانَّ كُرُهُ أُمُّ وُهُنَّ فَعَسِّىٰ أَنْ نَكُرَ

ان کیساتھ اچھ سلوک سے دیہو۔ اگر دہ می کوناپشدی ہوں تو سم سکتا ہے کہ کمی چیزکوناپشد کر و اور اللہ اسی میں ہست کچھ کھو تی رکھ دسے ۔

حُوْاشَيْنًا وَيَبَعَعَلَ اللَّهُ مِنْهِ وَيَعِلَ اللَّهُ مِنْهِ وَيَهِ وَخَدُوا اللَّهُ مِنْهِ وَيَهِ وَخَدُو خَدْيُواً كُشِيْواً ﴿ (الشار-٣) ﴿ وَلَا اللَّهُ مِنْهِ وَلَا اللَّهُ مِنْهِ وَلَا اللَّهِ مِنْهِ وَلَا اللَّهُ

لمبكين أكرنباه مذكر يسكن بونوتم كوخل سيسكداس كوطلاق وسعد ووعكر يكب

لخنت چھوٹو دنیا درست نہیں ہے ۔ ایک ایک ہمینے کے فاصلے سے ایک ایک طلاق دو۔ نیسرسے عہمینے کے اصلا رہے گا طلاق دو۔ نیسرسے عہمینے کے اضاف من کمت کم کوسویٹے شیمنے کا موقع حاصل رہے گا مکن ہے کہ اصلاح کی کو تی صورت کی گل آئے ۔ باعورت کے دیتہ میں کوئن فرش اس قبیر ہوجے نے اور سجھنے کے بادجود تہا را فیصلہ میں ہو کہ اس عورت کو تھوٹ دنیا جا جیئے تو چھرحا بہو اور شیسرے میں نے برا نوی طلاق دے وو ۔ ور ندر جوع مسکتے بغیر کو پنہی عدّت گذر

طلاق دوم تبرسے ، عیر یا تو بھلے طریقے سے روک ایا جائے بابھ مشریفا نہ طریقیہ سے مجھوڑ دیا جائے۔ مُسطِلَّقة عورتیں ایسے آپ کرتین میفون کم

الطَّلاَقُ مَرَّ الْنِ فَامُسَلكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

اے اس طریقہ پرسے کہ تعمیری مز تب طلاق نددی جائے۔ بلکہ اور ہی عدّت گذرہا نے
دی جائے ۔ اس صورت بیں بدمونع باتی رہتا ہے کہ اگر پر زوجین ابنی نماح کر نا جاہیں
تودد بارہ ان کا نکاح ہوسکتا ہے میکن تعمیری بارطلاق دینے سے طلاق مفتظ ہوجاتی ہے
جس کے بعد تحلیل کے بغیر سابق زن دشو ہر کا ایک دو ترسے سے بھر نکاح نہیں ہوسکتا۔
افسوس برسے کہ وگ بالعوم اس مسئلے سے ناوانف ہیں۔ اور جب طلاق دینے بہ
انسوس برسے کہ وگ بالعوم اس مسئلے سے ناوانف ہیں۔ اور جب طلاق دینے بہ
اسے ہیں فوجھیت بی بین طلاق دے ڈوالے ہیں۔ بعد میں مجیبات ہیں اور مفتیوں
سے بیلے لوجھیتے بھی ہے۔

انتظاریس رکھیں ..... اگران کے شرم اصلاح کا ارادہ دیکھتے ہیں آواس مدّت ہیں دہ اُن کو بھیر لینے کے زیادہ حق واربوں

والْغُسُمِهِينَّ تَلْثَةَ تُحُرُّدٌ عِ...... دَبُعُولَتُهُنَّ اَحَنَّ بِوَدِّهِنَّ فِي دَدُاهِكَ إِنْ اَرَادُوْلَ إِصْلَاحًا دِنْقِهِ مِنْ اَرَادُوْلَ إِصْلَاحًا دِنْقِهِ مِهِمِ

اس سے سانف کی برسے کہ نبن ہمینوں کی اس پڑست میں عورت کو اپنے گھر سے جیجے زدو ملکہ اپنے سانف رکتو ، ممکن سے کہ سانف رہنے لیسے سے ول طنے کا کوئی صورت کی آتے۔

إِذَاطَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقَوْهُنَ لِيَّوْنِهِنَّ دَاحُمُواالْعِلَا لَهُ وَكَا عَالَمَتُ عُوااللَّهُ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ يُهُولِهِنَ دَلا مَنْ مُحَدُّ اللَّهُ مَنَ إِلَّاتِ إِنَ بِعَا حِيثَ إِنْ مُبَيِّنَةٍ مُنَالِثَ حُدهُ وُكُواللَّه مُن يَّبَعَلَ حُدُا وُدَ اللَّهِ فَقَلُهُ ظَلَمَ نَشْسَهُ اللَّهِ فَقَلُهُ ظَلَمَ نَشْسَهُ اللَّهُ يُعُدُونُ لِنَّ اللَّهِ فَقَلُهُ ظَلَمَ نَشْسَهُ اللَّهُ يُعُدُونُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ يَعُدُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جب تم عورتوں کوطلاق وو توزمان مقدت میں رجرع کی گنبائش رکھنے ہوئے طلاق دو اورعدّ شاکانا نر گیفتے رہواور الندسے ڈرو اوران کو گھروں سے نکالی ندود - اور ندوہ خود کلیں ہجزاس صورت سے کہ دہ کسی کھی بلگوری کی ترکمی ہوئی ہوں - یہ اللہ کی صدود ہیں اور جوائشہ کی صوورسے شجاوز کرے گا وہ خودا سینے آہد بی طرح کا - بھے کو کیا خبرکہ النداس کے بعد کوئی داصلاح کی ) صورت پداکد دسے - بھرحب دہ مدت مقرہ کے افتام کو پہنچنے گئیں - توبال کو بھے طریقے سے دوک او یا بھے طریقے سے مرد ا ہوجا ذ۔

بھرحائت جین ہیں بھی طلاق دیسے سے منع کیا گیا اور سکم دیا گیا کہ طلاق دمیا ہو تو ٹُہر کی حالت ہیں دو۔اس کی دورجہیں ہیں ۔

ایک بیکرصین کی حالمت میں عمر گاعور تیں چرا پر جی اور بدمزاج ہوجاتی ہیں۔
ادر اُن کے حبمانی نظام میں کچھ البیا تغیر واقع ہوجا تاہے کہ بلا ارادہ ان سے وہ باتیں
سرزد ہونے گئی ہیں ، حبنہ ہی عالمت ہیں وہ خود کیند نہیں کرتیں نیدایک طبق
حقیقت ہے۔ اس سے نا در حیض ہیں میاں اور بیوی ہیں جونزاع وانع ہوجاتے
اس بزطلاتی وبیف سے تریع کردیا گیا ہے۔

ا نہی وجوہ سے نبی ملی اللہ علیہ وہم سنے حالت صیف میں طلاق دیسے سے منح فرہ یا سے ۔ چنانچہ مدیرے میں سے کہ عبد اللہ بن عرف اپنی بیوی کو صیف سکے زمانہ میں طلاق دست دی رحصزت عرف نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موض کیا۔ آپ شن کمربر ہم ہوستے اور فرمایا کہ است سے مروم کی کہ رجرح کہ سے

اور جب وه مين سے پاک به وجائے تب طلاق دسے ایک ودیمری مدین سے
معلوم ہوتا ہے کو دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر خا کو اس نعل پر
توبیخ فوائی اور طلاق کے طریقے کی تعلیم اس طرح دی۔
\* ابن عرقم نے غلط طریقیہ اختیار کیا ۔ میسمے طریقہ پرسپے کہ فہر کا انتظار
کرو ۔ بھر جب فی ایک فکہ رہ پالک ایک طلاق دو۔ بھر جب فی و تعدیمی موتیہ بر بالک ایک طلاق دسے دویا اس کوروک ہو۔ "
موتیہ باطابق وقیت کو گئٹ طلاق دسے دویا اس کوروک ہو۔ "
کیا ترکشوں اس کو تین طلاق دسے دیا تو گئٹ طکھ تھے رج رہ کا من باتی رہ تا با "
اگر میں اس کو تین طلاق دسے دیا تو کی مجھے رج رہ کا من باتی رہ تا با "
اگر میں اس کو تین طلاق دسے دیا تو کی مجھے رج رہ کا من باتی رہ تا با "
اگر کی اس کو تین طلاق دسے دیا تو کی مجھے رج رہ کا من باتی رہ تا با "
اگر کی اس کو تین طلاق دسے دیا تو کی محمد سے دیا تو کیا میں باتی رہ تا با ا

اس سے ایک اوربات معلوم ہوئی۔ وہ یہ کد بیک وقت تین طلاق دنیا گناہ مصلحتوں کے خلاف سے ۔ اور اس سے اللہ اسے اللہ اس کے دراصل بینعلی مقرع اسلامی کی اہم مصلحتوں کے خلاف سے ۔ اور اس سے اللہ کی وہ حدود اور تی ہیں جن کے حراح کا سورہ طلاق میں سخست تاکیدی کھم دیا گیا ہے محضوت

ئے جیسا کہ ابھی تفوڈی دیر پہلے ہم بیان کر آئے ہیں ہ خر لعیت کامنشار تو پرسے کرج از دُاجی تعلق ایک مرتبہ ایک مودادر ایک مورت کے دمیان تائم ہوگیا اسے حتی الانکان ہر قرار دکھا جائے ۔ ادر اگر توٹرا بھی جائے تو اس وقت بہب کہ نباہ اورصا لحت کے تا م کمانات WWW. Kitabo Surnat.com الرأبن خطاب كمد منعلق منقول سي كرج شخص محبس واحديث يين طلاق وسين والاان کے یاس آتا ، وواس کو مارستے سنتے اور اس کے بعد زوجوں کو عبد اکرشینے۔ مصرنت ابن عباس مسعد وحياكمياكم الك شخص ف ابني بيوى كوبيك وقت تین طلا میں دی ہیں ،اس کا کیا حکم سے ؟ أب في المار إِنَّهُ مَنْ حَصَّى رَبَّهُ دَبَائَتُ (صَرَاتُهُ " مُس نے اسینے دیب کی ثافرمانی کی اوراسس کی عودیث اس سے مجد ا تحضرت على رمز فرمات بين:-كُ أَنَّ النَّاس أَصَا كُواحدٌ الطلاق مَاند مراحد على اموعيَّه " اگر لوگ طلا ق کی تصیک تلبیک حدود کا لحاظ کرینے ، توکسی شخص کو اپنی بیوی سکے مجد ابوسنے ہے یا دم نہونا پڑتا ۔" طلاق میں اُننی رکا دلمیں ڈا لینے سکے بعب دائنوی اورسخست روکا دے

و بقید ماشیده هه کا ختم بو بیک بول - اس بنا پر شریعیت چابتی ہے کہ ج شخص می طلاق دے خوب سوتر مجو کر دسے اور طلاق و بیٹے پر بھی صلح صفائی کا درواز ہیں جیسیے تک محلار سے ۔ گر بچ شخص میک وقت مین طلاق دیتا ہے - وہ ان تمام صلحتوں کو ایک ہی وار میں کاملے بھینیک سے - پروالی گئی کہ چشخص کمسی مورت کو طلاقی مغلظہ طوسے بچکا ہو وہ اس حورت سے دہارہ نکاح مہٰہیں کرسکتا تا وتقیکہ وہ مورت ایک دو مرسے شخص سے نکاح مذکر سلے اور وہ دو مرام داس سے لسطعت اندوز ہو پیکٹے کے بعد برعنا ورخبست اسسے طلاق مذ دسے ۔

آلة مِن بِهِ والكروه اس كوتميرى بارطلاق تساسيد فيريًا - توده عورت اس كے لية علال منبي بو سكتى حبت مك وه ايك ويمري مردسيد نكاح مذكر سے -

ٷ؈ڟۘٮۜۜڠؘۿٳۏؘڵڎؙۜڂؚڰۘ۠ڵۿؙڡؚڽؙ ؠۼ۫ڎؙڂؾؾؙٚؾٛڹڮۘ؞ؘڒۯؚؽڰ۪ٳۼٛؠٛۯٷ؞

(نقره - ۲۹)

یرایک امی کری ترطسیت میں کی دجرسے ایک شخص اپن بیری کومبری طلاق درسے سے بیلے سوم تر برسویے گا اور اس وقت اک طلاق نروے گا احب ترک وہ اس امر کا قطعی فیصلہ نہ کر سے کہ است اس مورت کے ساتھ نباہ کرنا ہی بہیں سے ۔ لعبض نوگوں سنے اس نرط سے بیچنے کے سئے برحیلہ نکالا سے کرحس مورت کو تین بارطلان درینے کے بعد کوئی شخص نا دم ہو اور اس سے بھر نکاح کرنا جا ہے تو دو اس میں بورت کا نکاح کسی دومرسے تخص سے کرادے اور بھر کھیے درجے دلاکراس کونلوت سے بیلے طلان دنوا دسے ۔ انگین نی میں الشد علیم وسلم نے مداحت تھر سے کونلوت سے بیلے طلان دنوا دسے ۔ انگین نی میں الشد علیم وسلم نے مداحت تھر سے فرا دی سے کہ تملیل کے لئے معن نکاح ترویک کانی تنہیں سے بلکہ مورت اسوقت

ملے ۔ لعنی تین طلاق جن کے بعد عورت دربارہ اس منتو ہرکے نیاح میں نہیں اسکتی ۔ اوقتیکہ اس کا نکاح کمی اور شخص سے موکر فرقت وافع نہ ہوجائے ۔

نک بیلے شوہ رکے سے مول نہیں ہوسکتی جب نک کہ دوہ راشوہ راس سے مطعت صعبت ماصل نرکرسے ۔

مچر بوشغص محف اپنی مطلقہ مورت کو اپنے سئے معل کی کرنے کی خاطرکس سے
اس کا نکاح کرائے ۔ اور جواس غرض سے نکاح کرسے ان دونوں پر رسول اللہ علیہ مسل اللہ علیہ وسلم سنے تعندت فوائن ہے ۔ لکھن کرسٹول اللہ اصلی الله عکیت وسک آگ تعند کا کہ اور اسے شخص کو آپ تسبس مستن تعاد دکر اللہ کے سانڈی سے تشییہ دیتے ہیں ۔ نی الواقع اس طرح سے نکاح اور زنا ہیں کوئی فرق نہیں سے ۔ میرت اُن علی پر ہوتی سے جواس حربے حوام اور نہا بیت شنیع اور شرمناک میلے کا نقوی لوگوں کو دسیستے ہیں ۔ اور شرمناک میلے کا نقوی لوگوں کو دسیستے ہیں ۔

مشرع اسلامی سندس طرح مردکویری دیاسید که حس مودن کو وہ نالپیند کرتا ہے اور حس سے ساتھ وہ کمی طرح نباہ نہیں کرسکتا اسے طلاق دسے دسے ہ اسی طرح عورت کو بھی بیری دیاہے کہ حس مردکو وہ نالپسند کرتی ہوا ورکسی طرح اس سے ساتھ گذرلہ برنکرسکتی ہواس سے خلع کرسلے ۔

اس باب میں احکام متر لعیث سے دو پہلد ہیں - ایک پہلو اخلا فی سے اور در مرا تا نونی -

اخلانى بهلويه سي كهنواه مرد بويا عورت ه مرامك كوطلان ما نحلي كا اختيار

التُدُمِرْسي مِيكِعِفْ والول اورمرْس مِيكِعِف واليول كولمبيندنهي كرّنا -

برطالب لدّنت بگرت طلان د بیت والے برائڈ نے لعنت کی سبے ۔ میں کی مورت نے اپنے شوم سے اس کی کسی زیادتی کے بغیر طلع لیا اس پر اللّٰہ اور ملا کھراورسسب وگوں کی لعنت ہوگی خطع کھیل بنا لینے والی عرتیں منافق ہیں۔

لَعَنَ اللهُ كُلَّ ذَقَدَاتٍ مِعللَاتٍ -اَيَّكَ المَثَّاةِ اخْتَلَعَتْ مِنْ ذَرُجِهَا لِعَنْ مِرْنُشُوْنِ إِنْعَكَلْيْهَا

واللازانات

كَفْتَهُ اللَّهِ مِنْ لَمُكَارِّكُةِ وَالتَّاسِ اَجْبَعِ ثِينَ الْمُغْتَدِعَاتُ هُنُ الْمُنَا فِقَات -الْمُنَا فِقَات -

ملین فانون جس کاکام انتخاص کے حقوق متعین کرنا ہے ،اس بہاد سے
بحدث نہیں کرتا ، وہ جس طرح مرد کو شوبر ہونے کی حیثیت سے طلاق کائ دیتا
ہے اسی طرح عورت کو تھی بیری ہونے کی حیثیت سے خلع کامی دیتا ہے ، اکد
دو نوں کے سلے برقت ضر درت معقد نکاح سے آزادی حاصل کرنا ممکن ہو، اور
کوئی فریق جی الیے حالمت بیں مبتلا مذکر دیا جائے کہ دل بیں نفرت ہے ، متفاصد
نکاح پورسے نہیں ہوتے ، برخت ترازدواج ایک مصیبت بن گیاہے ، عگر جبراً
ایک دو مرسے کے ساتھ محص اس ملے بندسے بھرتے ہیں کہ اس گرفت سے آزاد

موسنے کی کو فیصورت نہیں۔ رہا بیسوال کہ دونوں میں سے کوئی فرنق اسپے حقوق كوبيجا طور يراستعال كرسد كارتواس بارسه بين قانون جهان تك مكن ا ورمتعول ب بابنديان عايدكره تناسع - ممرحق كربجا بإسبعها استعمال كرف كالخصار بشرى مد يكب خود استعال كرينه والمصيك انتنيا رتميزي اور اس كى دمانت اورخدا ترسي مير سے - اس کے اورخداکے سواکوئی جی یرفیصیل نہیں کرسکتا کدو محض طالب ت سے یا نی اوا تع اس حق کے استعمال کی جائز براجنت رکھتاہے۔ تالون اس کا فطری حق اسے دبینے کے بعداس کوبے جااستعال سے رد کنے کے لئے صرف عزوری بابنديان اس برعامة كرسك بصد ريناني طلاق كى مجت بين أب د كيد ينيك بين كه مرد کو عورت سے علید گی کاحق دسیف کے ساتھ اس بیر شعد دقیود لگادی گئی ہیں مثلاً بدكرج جهراس في عورت كوديا تفاءاس كالفصان گوادا كرست زما نترحيض ميس طلاق نددسے - بین طبروں میں ایک ایک طلاق دسے معورت کوزمائد عدت میں اسين سائقر رمكه -اورحبب نبن طلاق وسه يجك نويجروه مورس تمليل كم لغير ددبارہ اس کے نکاح میں مذاکسکے ۔ اسی طرح عورت کو جمی خلع کاحتی دسینے کے سا تدجید نبیده عامد کردی گئی ہیں ۔ جن کو قرآن مجیداس مختصرسی أیت بیں بتمام، کمال بہان کر دتیا ہے۔

وَلَا يَهِنَّ لَكُمُ أَنُ تَأْخُدُ وَا مِنَّا اَتَدِيْتُمُو مُنَّ شَيْئًا إِلَّا آَنَ يَخَانَا اَلَّا يُقِيَّ كَاحَدُ وَرَاللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ اَلْاَ يُقِيْ يَاحُدُ وُرَا للَّهِ فَلَاجُنَاجَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَنَ فِي مِهِ وَمِهِ وَمِهِ مِهِ وَمِهِ وَمِ تہارے لئے طال نہیں ہے کہ جم کھے نم ہوبوں کو دسے بیکے ہواس یں سے کچھ تھی والیں او - الآ یہ کہ میاں ہوی کو یہ نوف ہو کہ افتاد کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گئے تو اسی صورت میں جب کہ نم کوخوف ہو کہ میاں ہوئی اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گئے ۔ کچھ مضا گفتہ نہیں اگر عورت کچھ معاوضہ دسے کہ مقد ناماح سے ازاد ہوجائے ۔ اس اُس سے صب ذیل احکام مستنبط ہوستے ہیں ۔ دا) خلع الیسی حالت ہیں ہو ناچا ہیتے ۔ جب کہ حدود اللہ سکے اوش جانے کا فوف ہو ۔ و نہ کہ عنی نے تک بھیا کے الفاظ دلالت کوستے ہیں کہ اگر میہ خلع ایک بری چزہے ، جس طرح کہ طلاق بری چزہے ، سیسکن جب پرخوف ہو کہ مدود اللہ لڑھ جائیں گی توضلع لیسے میں کوئی برائی نہیں۔

دلا جب مورت عقد نیاح سے اُزاد ہونا چاہے ، تودہ بھی اسی طرح الل کی قربانی گواد اکر سے مورت ہیں کا کر قربانی گوادا کر سے مورکو اپنی خوا مشس سے طلاق دسینے کی صورت ہیں گوادا کر فی بڑتی ہے ۔ مردا گرنو وطلاق دسے تووہ اس مال ہیں سے کچھ تھی واپس منہیں ہے سکتا جو اس نے مورت کو دیا تھا اورا گرعورت جدائی کی خواسش کرسے تو وہ اس مال کا ایک صحیتہ یا پورا مال واپس کرسکے مجدا ہوسکتی ہے ، جواس نے مشوم رسے اپنا تھا۔

وس) افتداء دىعىنى معادى دىكرد بائى ماصل كيدنى كى سلے محص فديد دبينے دالى كى خوامش كافى نہيں سے طكر اس معاطر كا اتمام اس وقعت مونا سے سبب كرند برلينے والا بھى راضى ہو۔ مفعد يرسبے كر عورت محص ايك مقدار مال بیش کرکے آپ سے آپ علیحدہ نہیں ہوسکتی ربلکہ علیاد گی سے سنتے صفروری سے کہ جو مال وہ بیش کررہی سبے اس کوشو ہر قبول کرکے طلاق دسے دسے ۔ دسے ۔ دسے ۔

(۲) نطع کے مضامرت اس تدرکا فی سے کہ ورت اپنا پورا ہم ما اس کا ایک مصدی ایک مطابق کے مصدی اس تعرب کے معرب اس کا ایک مصدی ایک مصدی کی کا مطالبہ کوسے اور مرداس کو قبول کر کے طلاق شے دے ۔ ف کا جُدنا ہے مکا بنے ہیں کا دفت کو ہم کے الفا فالبر اللات کو سے اس سے ان کورنے بیں کہ خطع کا فعل طرفیوں کی رصا مندی سے کمل موجاتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی نزوید ہم و تی سے جو خطع کے سامے عدالت میں سے جانا ہم رحوم عاملہ گھرکے اندرسطے ہو سکتا ہے۔ اسلام اسے عدالت میں سے جانا مرکز و پہند منہ س کرتا۔

یر عمل احکام باریمن میں اس امرکی تقریح نہیں سے کہ حدود اللہ کے ٹوٹ جانے کاخومت کن صورتوں میں منتقت ہوگا ؛ فدیرکی مقدار متعیّن کریستے میں لفیا دے

## 44

کیاہے ؟ اور اگر مورت افتداد پر آ ما دہ ہو، نیکن مرد تبول نرکرے تو الیسی صورت میں ماضی کو کیا اس میں مورت میں ماضی کو کیا طریقیہ اختیاد کرناچا ہے ہیں جو نبی صلی الشرعلیہ وسلم اور خلفا سے اللہ مقدمات کی رودادوں ہیں طبق ہیں بھو نبی صلی الشرعلیہ وسلم اور خلفا سے اللہ مقدمین کے سامنے بیش ہوئے تھے۔ واشدین کے سامنے بیش ہوئے تھے۔

صدراول كانظا تردراب خلع

خوج کاسب سے مشہور مقدمہ وہ سیے جس ہیں ثابت بن تلیس سے ان کی بیر اور سنے تعلق حاصل کیا ہے۔ اس مقدمہ کی تفعیدارت کے مختلف کو لے احادیث بیں وارد ہوسئے ہیں جن کو طاکر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ثابت سے ان کی دو بیل مارد ہوسئے ہیں جن کو طاکر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ثابت سے ان کی دو بیل میں سنول (معبداللہ ابن ابی بیوی تعبد مبند سنت ابی بن سلول (معبداللہ ابن ابی کی مہن ہے) کا تصد برسے کہ انہیں ثابت کی صورت نا پہند تھی ۔ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سکے پاس خلامے سکے موافعہ کیا اور ان الفاظ ہیں اپنی شکا بیت بیش کی۔

يَارَسُوْلَ اللهِ لَا يجيع راسى وراسه شيئ أبَداً ان رفعت جَانب الخباء فوايشه البل في علاقاً وَان رفعت جَانش هم سوادًا وانتصره مرتامة و اقبحهم وجهار دابن مرير)

کے معین سف زینیب بنت عبداللہ بن ابی کہا ، مگرمشہوریہی سے کہ ان کا نام حبیلہ تقا - اورعبداللہ ابن ابی کی مبٹی نہیں مبکہ بہن تفیں ۔ یا رسول الله میرسد اور اس کے سرکوکوئی چیز کہی جمع نہیں کرسکتی -بیں نے اپا گھز گھد ف جواٹھا یا تووہ سا صف سے حید اومیوں کیساقد اگر با تھا ۔ بیں سفے دکیھا کہ وہ ان سسبت زیا دہ کالا اورسستے زیا وہ بیننہ تد اورسب سے زیادہ بڈسکل تھا۔

خداکی قسم میں دین یا اخلاق کی کسی خرابی کے سبب سے اس کو ناپیند نہیں کہ تی بلکہ عجصے اس کی برصورتی ناپیند سے ۔ خداکی تسم اگر خدا کا خوات نزمونا توجیب وہ میرے یاس آیا تھا نداس وقت میں اس

بارسول الله بين صبيى خولفهودت بون أپ د كيفته بين إورثا مبت ايك بدمسودت فيخف

کے منہ بر کھوک دہتی۔

سے۔ یں اس کے دین اوراضلاق میرکوئی حرف نہیں رکھتی۔ گرمجھے اسلام میں کفر کا نوف

ہے۔سك

دیتّاولادخلقّا اِلّا اِنی کی هت
دیتّاولادخلقّا اِلّا اِنی کی هت
دمامت دان جریر،
دالله تولایخامنهٔ الله
اِزرَا دُخُل حَلی بیمنقت فِن کرجهه داین جریر،
کرجهه داین جریر،
کرجهه داین جریر،
کرجهه داین جریر،
المجمال ما ترمی و ثابت رحل

قعًا احتب عليه في ثنل وُلَادين ديكنى آكرة الكفر في الاسلام*د «بناري*)

لے اسلام میں کفر کے خومت سے موادیہ ہے کہ کر است و نفوت سکے باوج داگر ہیں اس کیسا تھے۔ رہی توجعے اخلینے سے کہیں ان اسکام کی با بندندر سکوں گی ، جوشو ہرکی اطاعمت اور نها صلى الله عليده ملم في يرشكا برت منى اور فرما ياكه انزدين عليده حدايقتكة السّتى اعطادي ، "جوباع تحق كواس في وياتما وه تروالس كردس كل بالمهر السّت والمي والسب توزياره مجى دوس كل يحضور في المرس في المرس الله ، بمكرده زياده جا الميت توزياره تجى دوس كل يحضور في فره يا - أمّا السنزيادة وشلا ولكن حدد يقت في ثرياده تومني مكر تواس كاباغ واليس كردست " محرثا برت كومكم دياكم - اقبل العدد يقت فه وطلقها تطليقة واليس كردست " محرثا برت كومكم دياكم - اقبل العدد يقت فه وطلقها تطليقة في المراس كوابك والله ويدست عاد

نابت کی ایک اور بیری حبیب نبت سهل الانصاری تغییر یمن کا واندانام ملک اور الودا قدف اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک روز میے سویر سے صفور لینے مکان سے باہر ننگے توحییب کو کھو اپایا - وریافت و مایا کیا معاطرہ ؟ انہوں نے عوض کیا - لا افا و لا تابت بن قیس یو میری اور ثابت کی نمیر نہیں سے تی یہ جب ثابت حاصر ہوئے توصفور نے قربایا کہ بی میری برنت مہل ہے ، اس نے بیان کیا جو کھی اللہ نے بیا ہاکہ بیان کرے و مبید سف عوض کیا یا رسول اللہ جو کچھ

(لمیرم شیره کال اس کی دفادادی اور عمرت دمخنت کے تفظ کے لئے المتداور سول کے اور استے ہیں۔ یہ ایک مورد کا تھوٹ کے اور دیتے ہیں۔ یہ ایک مورد کا تھوٹ کے اور کی کا تھوٹ کے دور کا تھوٹ کے اور کی کا تھوٹ کے اور کی اور کی ایم استے اور کی کھی کا دائد کیا جائے اور کھی مطابقت کو ایک ایمائی مالت کھی محلافت کو ایک ایمائی مالت کے بیٹ براہ اور الیف وگوں کو حیثت کی دیشا رئیں دسیتے ہیں اور جو است فرایا نی مالدت کے است خارجی کھیرل تے ہیں :

ما بت نے مجھے دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے مصنور نے تا بت کو کھ دیا کہ
وہ لے سے اوراس کو بھوٹر دے ابیض روایتوں میں حلّ مسکینی کھا کے الفاظ اللہ
ہیں اور تعین ہیں قاریف کا ۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی سہت ۔ ابوداو دواور ابن
مجر برسے حصرت عائش سے اس واقع کو اس طرح روایت کیا ہے کہ تا بت
نے صبیبہ کو اتنا مارا تھا کہ ان کی ہم ی ٹوٹ گئی تھی صبیبہ سے آکر مفور سے
شکا بیت کی آپ نے ثابت کو کھ ویا کہ خذ لعص حال ہا و فالد قبھا ، اس کے مال کا ایک حصرت ہے اور جدا ہوجا۔

گر ابن اجرف حبیبه کے والفاظ فقل کتے ہیں -ان سے معلوم ہوتا سے کہ حبیبه کو بھی تابت سکے خلاف جوشکا بیت بھتی وہ مارسیٹ کی نہیں بلکہ بد صورتی کی تقی رچنا بخیرا نہوں سف دہی الفا ظر کھے جو دوسری احادیث میں حبیلہ سے منقول ہیں ، لیمنی اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو آبت سکے منہ پر تقوک دننی ۔

سعنت عررضی الله عند کے ساسف ایک عورت اورمروکامقدم بیش مجوا۔
اکپ نے عورت کو نصیحت کی اور شوہر کے ساتھ دسینے کامشورہ دیا مورت نے
قبول ندکیا۔ اس پر آب نے اسے ایک کو تھولی ہیں بند کر دیا جس میں کو طرا
کو کوٹ بھرا ہو اتفاء تین دن قیدر کھنے سکے بعد آپ نے اسے نکالا اور پوچھا کہ
تیراکیا حال رہا۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھ کو انہی را تو ں میں راحت نصیب
ہوئی سے ۔ یہ سن کر حصرت عوف اس کے سوم ہرکو حکم دیا کہ اِخدا تھا دیا کے
کو تون خدم طہا۔ اسس کو ضع دے وسے نوا اور اس کے کان کی بالیوں
کو کو تون خدم طہا۔ اسس کو ضع دے وسے نوا اور اس کے کان کی بالیوں

44

مے عوص ہی ہو یک

ربیع بنست معود بن محفرار نے اپیٹ شوہرسے اپنی تمام الماک کے معادضیں نطح ماصل کرنا چاہا۔ خوہر نے منا استعرب وقا ۔ فطح ماصل کرنا چاہا۔ شوہر نے مذانا استعرب وقا کے معادضیں مخترب وقا کے معادم دیا کہ اس کی جوٹی کامد با صن کک سے لے اور اسس کو خلع دسے دسے د ضاحبا نہ ہوا صوبہ جا خدا عقاس وایس کا اعداد وسنگ کو خلع دسے د صاحبا نہ ہوا دوست کے معادم خلع دا۔

ان دوایات سعصب ذیل امور پر دشی با تی ہے۔

دا ، قیان بیختیم الگرنی کا کی در الله کی در الله کی نفید و اسکایات بی جابت بی خابت بی خابت بی خابت بی خابت بی خابت بی خاب بی خاب کی نفیس کی بولی سے منقول بی سنبی صلی الله علیہ وسلم نے ان مورتوں کی اس کا اس کا شوہر مبصورت ہے ۔ اور وہ ان کولیسند نہیں ہے مقاصد رہنتی ۔ جب بیر امر متحقق ہوگیا کہ ان مورتوں سے دل بی شوم کی طوت سے . مقاصد رہنتی ۔ جب بیر امر متحقق ہوگیا کہ ان مورتوں اور مروکو جرا ایک دو مرسد سے باند صد نفرت وکر امیت سے ساتھ ایک مورت اور مروکو جرا ایک دو مرسد سے باند صد رکھنے کے ناہی دی اور اخلاق اور تمدن کے لئے طلاق و خلع سے زیادہ خواب رکھنے کے ناہی دی اور اخلاق اور تمدن کے لئے طلاق و خلع سے زیادہ خواب بین نبی رسی بی ۔ ان سے نومنا صدیثم رحیت ہی کے فرت ہوجائے کا خوف سے یہیں نبی

له کشف لغمر ج۲-

مك مبدالرزاق بحواله فنخ الباري

سل الله هيروطم كع عل سعدية ما عده كوانسب كدفع كا تحكم نا نذكون كد كع مص اس بات كاتعقيق موجاناكانى سبع كدعورت اين نتوم كوفعى نالبند كرتى سبعد اور اسس كع ساعقد رسانه م يامتى -

(۲) کھنرت عرد مک نعل سے معدم ہوتاہے۔ کرنفرت وکرامت کی تحقیق کے مئے قامنی نشرع کوئی مناسب تدبیر اختیار کرسکتاہے۔ ناکہ کسی سنبد کی گنجائش ہذر سے ادر بالیقین معدم ہوجائے کراس جوڑے یں اب نباہ ہونا متوقع نہیں سے۔

(۲) قامنی درت کو دوخل دن دکر کے شوہر کے ساتھ دستے کے لئے رامنی کرنے کی کوشش مزور کرسکت ہے ، گراس کی خواسش کے خلاف اسے مجبور نہیں کرسکتا - کیونکہ خلع اس کاحق ہے جوخدا نے اس کو دیا ہے ۔ اور اگر وہ اس امرکا اندلیشرظا سرکرتی سبے کدا بسے نتو سرکے ساتھ سسنے ہیں وہ صدوراللہ برقائم نہ رہ سکے گی توکسی کو اس سے پر کھنے کاحتی نہیں کہ توجا سے حدود اللہ کو توڑ کے مگراس خاص مرد کے ساتھ بہرجال مجھ کورمنا پڑے گا۔ (۵) خلع کے مسلم میں دراصل برسوال قاصلی کے سنے منفی طلب ہے مى نهبس كدعورت كياجا تز عزورت كى بنا برطائب خلع سے يا محض نفسانى خاستات کے منے علیحد گ جامتی سے -اسی ملے نبی ملی المتعظیر وسلم اورخلفائے واشدین نے قامنی بھونے کی صنیبیت سے جب مقدمات نطع کی سماعت کی تواس سوال کو بالكل نظرا ندازكرديا -كيونكداةل تواس سوال كى كماحقة تخفيق كرناكسي قامنى ك بى كاكام نىبى - دوىرى نولىكائ فورت كے سئے اُس من كے مقابله بي سے جوم و کوطلاتی کی صورت میں دیا گیاہہے - زوّا قیّت کا احتمال دونوں صورتوں میں کمساں سے مگر مرد کے مق طلاق کو قانون میں اس قید کے ساتھ مقید نہیں كياكياب كرده زواقيتن كك لت استعال ندكيا جاسة بس جبان ك قالونى فى كالعلق سب يورث كے حق قبل كو بھى كسى اخلاقى فيدست مفيد ما الله الله الله تىسىرى بات برسىكە كى كى لىب نىلى مورت دوحال سى خالى ىغىموگى - يا دە فى العقيقت خلى كى ما تُزْ صرورت ركمتى بوگى - يامض ذواقد بوگى - اگرييل صورت ہے تواس کے مطا لبہ کورڈ کرنا ظلم بڑگا۔ ادراگر دوسری صورت سیسے نواس کوخلع نەدلوالىنىسى ئىرلىيىت كەرىم مقامىد نوت بوجايىن گے - اس كى كىج بورت طبعًا وقدا قرم وكى ده اسين دوق كى تسكين كمدين كوئى نذكو فى تدبر كديك رس کی۔ اگراکپ اس کوجائز طریقے سے الیہا مذکرنے دیں گے تودہ ناجا نزطرتقوں سے

این فطرت کے داعیات کو اور اکرے گی اور برزبادہ بڑا ہوگا۔ ایک عورت کا پیاس شومروں کو کیے بعد دیگرسے بدانا اس سے بدرجہا بہترسے کہ وہ کسی شخص کے نکاح ہیں رہتے ہوئے ایک مزمریھی زنا کا ادفکاب کرہے۔ (۱) اگر بورت خلع مانگ دمرداس برراهنی نه بوتو قاهنی اس کو حکم وسے گاكه است تصور دس - تمام روایات مین بهی آباست كررسول الشرصلی الله علیہ وسلم اورخلف نے راشدین سے ایسی صورتوں میں مال قبول کرکے عورت كوهيوروسيف كاحكم دياسي - اورفامنى كاحكم ببرصال يميى معنى ركفتاسي - كم محكوم عليداس كرببالأف كإبابندس مطي كداكروه كبائد لاست توقاضي اس كوليد كرسكتاب يشريعيت مين الفي كي حيثيت هرف ايك مشيركي نهين سے كداس كا سكمشوره كے درجم ميں مو اور محكوم عليه كواس كے ماضف يارز ماضف كا اخليا رسو-فاصلی کی اگر بیمنتیت موزولوگوں کے لئے اس کی عدالمت کا درواز دکھلا ہونا محض د ٤) خدم كا حكم نبي ملى المدعليد وسلم كى تصريح كم مطابق ايك طلاق بائن کاہے بعنی اس کے بعد زماند عدّت میں سنو مبر کورجرع کاحق مذہو کا کیونکیوں کچوج بانی رسے سے خلع کامنفسدہی فرنت ہوجا آ ہے۔ نیز میکی عودنت نے جیال اُس كورياب وه عقد تكاح سعد اپنى ريائى كے معا وصند ميں دياسے ، اس الله اگر سوسرمعا وعنها ہے اور اس کور ہائی نددسے فویہ فرمیب اوروغا موگیجس کو شراعیت جائز نہیں رکھ سکتی - ہاں اگر عورت دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا <del>جاہے</del>

توكرسكتى سے كيوكم بيطلاق مغلظ تہيں سے رحب كے بعد دوبارہ نوكاح

كرف كے لئے تخلیل ترط ہو۔

(٨) خلع كے معاوضہ كى تعيين ميں الله تعالیٰ نے كوئى فيد نہيں لگائى سے۔ بجليد معا وصف برعمي زوحبن داعني موجابي اس برخلع موسكناسيد وأبكن سي صلى الله عليه وسلم في اس كونالب خدفرابا كدشوم في كمعا وضديس اين وسيت موت فهرست زیاده الل کے -آب کارشادسے -لکیاخد الدیبل من الختلعت اكستوميتك إعطاها محفرت على كرم التدوية نفيمي بالفاظ عرك اس كوكروه فرمایاسے ۔ اُئمة مجتهدین کا بھی اس میر انفاق سے مبلکد اگر عورت اپنے شوہرکے ظلم کی دجرسے تعلع کامطالبہ کرے اوشومرے سات مرب سے مال می لینا کروہ ہے جئيساً كربرايدين مبعد وان كان النشوذ من قبله يكولاليه ان ياخية منها عوصًا - ان لفريجات كودكيت إرسة اس بب بين اصول شرع كاتحت يەمنابىطەبنا ياجاسكتا سے كمە گریخىع ، نگفوالى عورىنت دىپىنے شوم كانشوز يُنا بىت كر وسے ، یا منع کے لئے ایسے وجرہ الله کرسے حجر الاضی کے نرویک معقو لی موں ہ تو اس كومبرك ايك للبيل جزيانصدى واليسى برخلع دايا باست - اور اگروه نز شوہر کانشوز است کرسے مذکر نی معقول وجد ظ ہر کہ سے تواس کے سلتے بورامبر یااس کا ایک بڑا جھتدوایس کرنا صروری فرارویا جائے لیکن اگراس کے رویے میں ماصی کو ذوا تعبب کے آثار نظر آئیں فوقاضی سزا کے طور براس کو مبرسے زیادہ

مشله تقلع بس ابك نبيا دى علطى

خلع كى اس تجنث سے بير تقيقت عياں ہوم اتى سبے كہ قانونِ اسلامى ميں ورت

ادرمرد کے مقوق کے درمیان کس تدرصیح توازن قائم کیا گیا تھا۔ اب بہماری اپنی فلطی ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں سے خلع کے حق کو عمالی سلب کرلیا۔ ادام ولی مشرح کے تلاف ، خلع دینے یا ند دینے کو بالکل مردوں کی خواہش پر مخصر خمیرا دیا۔ اس سے عورتوں کی جومتی تعنیاں ہوئیں اور ہورہی ہیں ان کی ذمرداری خدا اور رسول کے قانون پر توطعا نہیں ہے۔ اگر اب می عورتوں سکے اس حق کا استقرار موجوں نے سے سے ساکھ جائیں ہو ہما رسے از دواجی معاطات ہیں جدا ہو گئی ہیں۔ بھر تھارت اردواجی معاطات ہیں جدا ہو گئی ہیں۔ بھر تھیں جدا ہو گئی ہیں۔ بھر تھیں جدا ہو سے ان اور ان بھر تھیں ہے۔ اس میں بدر ہوجائے۔

مورت سے مطع کے سی کوجس جیز نے عملا بالکل سلب کرلیا ہے ۔ دہ پیغلط خیال ہے کرشار عرفے ملے اور اس میں ماطلب کرنیا ہے کہ درمیان رکھا ہے اور اس میں ماطلب کرنا وشوہر کے درمیان رکھا ہے اور اس میں ماطلب کرنا تاہی کے حدوواختیا رسے باہر ہے ۔ اگر عورت خلع حاصل کرنا چاہیے اور مرد اپنی مشرارت یا خودخ صف سے نرد نیا بہا ہے اگر عورت کے سلے کوئی جارکہ کار نہیں رہا اس میں میں اور مرد اپنی مشرارت یا خودخ صف سے مند نیا بہا ہے الکل خلاف ہے ۔ شارع کا بینشاء مہرکہ نہ نا کہ معاملہ نکا میں میں دورے فریق مرد اس نے مناکعت کے ساتھ والمبتد کے ہیں۔

جیساکراس سے پہلے بیان کیاجا چکاہتے،اسلامی ٹر بعیت ہیں مت نون ازدوارج کی بنار ہی اس اصل پر رکھی گئی سہے کہ فررنت اور مرد کا ازدواجی معلق جب کس پاکیز گئی اخلان اور مو درت و رحمت کے ساتھ قائل رہ سکتا ہو اس کا اشعکام

دوصین کے حقوق میں توازن اسی طرح تائم روسکتا ہے ، اورخدا اور رسول سفے درخفیفنت یہی توازن اسی طرح تائم روسکتا ہے اختیار ماعت کو رسول سفے درخفیفنت یہی توازن تائم کیا تھا۔ گر تاضی کے اختیار ماعت کو دمیان سے خارج کو یہ توازن کی مورت بھو کر یہ مورث کو دیا گیا متحا تطعاب کا دہوگیا ، اور عملاً قانون کی مورت بھو کر یہ مولکی کہ اگر مرد کو اندواجی تعلق میں صدود الند کے توشنے کا خوت ہویا بیتعلق اس کے لئے ناقابل مرداشت ہوجات تودہ اسے تطع کرسکت ہے ، الیکن اگر میں خودت کو میں الدین اگر میں خودت کو میں یا ازدواجی تعلق اس کے لئے ناقابل مرداشت ہوجائے

تواس کے پاس اس تعلق کو نطع کرانے کا کوئی ذریعہ نہیں شاڈنٹیکہ مردمی اس كو آزاد ىنكردى دەمجبورىدى كى بېرطال اس تعنى بىرى بندھى دىسے،خواه معدود النُّديرِ فا مّرسنا اس كے سنة محال سى كيوں ندم وجاستے اورمنا كمست کے شرعی مقاصد بالکل ہی کیوں ند فوت ہوجائیں ۔ کمیاکسی میں آننی حبارت سے کہ المنداوراس سے رسول کی شریعیت براتن کھی ہوتی ہے الفائی کا الزام عائد كرسك ويرصارت أكركوني كريس نواست افوال فقهار سعنهي مبكدكاب و سنعنت سے اس کا ٹبوت بیش کرناچا ہیئے کہ انگزا در رسول نے خلع کے معاملہ میں فاصنی کو کوئی اختیار نہیں دیاسے۔

مسلم خلع میں فاصنی کے اختیارات: ب

نو آن مبید کی حبن آبیت بین خلع کا فافرن بیان کیا گیاسید - اس کو میر مشیقیة فَإِنْ خِيفَتَهُمُ اللَّهُ يُقِيمَا حُكُ وَدَ ﴿ الرَّمْ الرَّوْمِن بُوكَهُ وه اللَّهُ في صدود يد فَا مُمْ مَذْرُهِ سَكِيسِ كُ تُوان وونو ل العيني زوين براس میں کو تی مضالقہ نہیں کہ وہ العینی عور) کچھ فدیہ دے کرعلیٰ گی حاصل کرے۔

الله نكاجئاك عكبهما ويتبكا

افتكات به ـ

(بقره - ۲۹) اس أيت بين تورز وحين كا ذكر أوغائب كي صيغوں ميں كميا كيا ہے لہذالفظ خيفتم وأكرتم كوفوت مو ، كمك مناطب وه نهي موسكة - اب المحالد برمانها بطب كاكراس كوفنا طبيمسى نون كح اولى الامربس اورحكم اللي كامنشا بيسيد كراكر خلع پرزومین میں باسمی رصامندی صاصل نہوء تواولی الامرکی طوف رجورے کمیا جاتے

اس کی بائیدان احادیث سے بوتی سے جو بھم اوپر نقل کریے ہیں -نبی

كريم صلى المنعنيروسلم اورخلفائ واشدين كح باس خلي ك ويوسع المركزور آول کا کا اور کیب کا ان کی سماعت کرناخود اس بات کی دلیل سے کرحب زوجین میں خلع بردامنی نام مز ہوسکے ، توبورت کوقامنی کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ اب اگرنی اوا قع قامنی اس معامله میں مرت سماعت کا اختیار رکھتا ہو ۽ مگرمرد مکے داحنی منہ ونے کی صورت میں اس سے اپنا فیصلہ منوانے کا آفتدار درکھنا ہو۔ تو اهنی کومرج قرارورنا سرے سے فضول سی ہوگا۔ کیونکراس کے ہاس جانے كأنتجر بفي وبهى مبع بورنجان كاسب وليكن كميا احاديث معديمي بيزابت بوا سے کر مامنی اس معاطر میں سب اختیار سے ؟ نبی صلی المدّعلیہ وسلم اورخلفائے راشدین کے بیتنے نیصلے اوپر منقول ہوئے ہیں - ان سب ہیں یا نولمبیغہ امر أياس ميسي طُلْقها واست طلاق دست، فارِقها واست جدا بوج) اور خلِ ّسَدِنِيكَ بَهَا (اس كو چواردسد) يايد بيان كيا گياسيدكد آپ نے مردكو كم دیا کہ ابسا کریسے - اور ابن ہربیسنے ابن عباس سے بوروابیت نقل کی ہے۔ اس ك الفاظيرين كم ففرق بَدْينَكُمُ مَا مِع أبِ سفان كوم مراكب ادر میری الفاظ اس رواست پس معمی بین جوخود جهیله بنت و بی بن سلول سیمنقول . سہے - اس کے بعد پر شبہ کرسنے کی کوئی گئبائش نہیں رہنی کہ نا منی خلع کے معاملہ میں حکم دیسنے کا عباز نہیں۔

ریا برسوال کراگر شوبراس حکم کوفف مشوره سمجد کر ملنے سے انکار کریسے آوکیا قامنی اس سے جراً اپنا حکم منواسکتا ہے ؟ نواس کا جواب برسے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اورخلفائے راشدین کے عہدیں نوالیسی کوئی مثال ہم کو نہیں ملتی۔ کراپ نے کو تی فیصلہ صادر کیا ہوا ورکسی نے اس سے مرتا ہی کی جرائت کی ہو۔

الیکن سیدنا علی رضی النہ محدر کے اس فیصلہ پر ہم تھیاس کرسکتے ہیں ہم میں ایپ نے ایک میکٹر شوہر سے فرایا تھا۔ لیڈنٹ یک ایپ حسینی ترصیٰ جہتل کا مینیٹ ہے ہو بھی اسی طرح کھکین کا فیصلہ تبول کرنے ہو ایک شوہر کا میں اس کے کھکین کا فیصلہ تبول کرنے ہرامنی نہ ہوجہ اولی قریت رامنی ہوئی ہے۔ اگر متنا منی و می ہے۔ اور کو رامنی معاملات میں سے مردن ایک نواح ہی کا مسئلہ ایسا ہو تھے۔ تامنی کے اس می سے مسئلہ ایسا ہو تھے۔ تامنی کے اس می سے مسئلہ ایسا ہو تھے۔ تامنی کے اس می سے مسئلہ ایسا ہو تھے۔ تامنی کے اس می سے میں فور و نی کو اصلی اور ایک کیا ہوں اس کے می سے طلاق نہ دوسے تونا منی خود تفریق کو اصلی اور ایک کھوں می فوق کے اس کے کا میں کا میں کہ کو اس کے کا میں کہ میں نامنی کو رہا تھیا رہا میں اس کے کا میں کا میں کو انتظار دویا گیا ہے۔ کو اگر شوہر اس کے کا میں کا میں کو میں خود تفریق کو ادسے ۔ پھرکھوں می فوق کی میں میں خود تفریق کو ادسے۔ بھرکھوں می فوق کے مسئلہ میں بھی تامنی کو رہا تھیا رہا میں ہو ؟

اکے چل کر جرمباصف بیان ہوں گے ان سے پہنیقت اور تھی ذیا دہ وامنح ہوجائے گئے کہ کر حمیدیائے اور تھی اور خبون وامنح ہوجائے گئے ہیں، اور اس کے مستدین نقہائے کوام نے جومنو ابط بیان کے ہیں، اور اس طرح خیار ہوغ اور لعفی دو در سے مسائل ہیں جواحتہا دی تو انہیں مقرد کئے گئے ہیں، ان کی موجود گئی ہیں تو نہایت مزودی ہو گیا ہیں کہ عور ٹول کو خلع و لانے کے ان کی موجود گئی ہیں تو نہایت مزودی ہو گیا ہیں کہ مور ٹول کو خلع و لانے کے

اله نامرد لله مفطوع الذكر سك كورهى

پورسے اختیا دات قامنی کو ماصل ہوں۔ در نہ جوعور تیں ایسے مالات میں گرندار جوجا بیٹن ان کے سے بچر اس کے ادر کوئی مورت ہی نہیں رستی کہ یا تو دہ تمام عرصیب ن کی زندگی سبرکریں ، یا خود کشی کریس ، یا است واعیات نفس سے بچور موکر فواحش میں مبتلا ہوجا میں ، یا جبورًا مرتد ہو کر تعید نکاح سے اُزادی مال کرنے کی کوشش کریں تو منبے مدعا کے سائے ہم یہاں ایک مثال پر اکتفار کو تھے۔ ہیں۔

عنین کے معاطرین فقی ستہ یہ ہے کہ اس کوایک سال کا علاج کی مہلت دی ہاست گی ۔ اگر علاج کے بعد دہ ایک مرتبہ بھی ہم مبتری پر قادر ہمو گیا۔ حتیٰ کہ اگر ایک مرتبہ اس نے ادھوری مبا سرّت بھی کر کی لیے قوعورت کو نسخ نکاح کاسی ہنیں ہے ۔ بلکہ بہتی ہم بیشر کے لیئے باطل ہو گیا۔ اگر پورت کو نکاح کے دفقت معنوم تفاکہ وہ ناموسے اور پھر وہ نکاح پر راضی ہوئی تو اس کو بورے سے قامنی کے پاس دی کی مہر کے بعد ایک قامنی کے پاس دی کی ہم نامور ہر گیا تب بھی مورت کو دیو کی کاسی بہتی ۔ اگر جورت کے قب روالم ختار عن المعولی افال الن کی مقطوعا فلا بل من ایسلاح بقید آء الن کی۔

في العلكيونية ان علت المرأة وقت النكاح انه عدين لاليصسل الماالف الماء الموجدة المناء لا يكون لها حتى المخصوصة المالف الدرا لمختارة فلوجب بعد وصوله البهامزة اوصارعنيناً بعل المالوس ورة المالوس ورة

نکاح کے بعد شوم رہے نا مرد مونے کا علم حاصل مواور وہ اس کے ساتھ رسمنے پر ابنى رصامندى كااظهار كروسي نب عبى وه بهيشه ك سلن خيارنسنج سع محروم ہوگئی کے ان صور نوں میں عورت کاخیار نسخ تولیوں باطل ہوگیا۔ اس سکے بعد ا بیے ناکارہ شوبرسے حیٹیکا راصاصل کرنے کی دوہری صورت پررہ جاتی ہے کہ وه خلع كديك محروه اس كومل نهب سكتا كيونكه شومرست مطالبه كرنى سيعة تووه اس كا يورا در طكه درس كيورا تديد كر عبى حيوات برراحتى نبيس سونا اورعدالت سے رجوع کرنی سے نووہ اس کوممبور کرکے طلاق دلوانے بالفرنق کرنے سے انگار كرديتى سبعة اب غور كيمين كراس غربيب عورت كاحشركيا بوكا بس يهي ناكه ما تو وہ نودکشی کریا ہے ، یا عبیاتی رام یا ت کی طرح نفس کشی کی زندگی لبسر کریسے اور لینے نفس بدرورج فرسالطيفين برواشت كريد ويا فيدنكاح بين ره كراضا في فواحش يى مىنىلا برو- يا مجور مرسى سى دين إسلام بى كوخير باد كهدوس - مگركيا اسسلامى فالون كامنشارىجى يبى سىدكر كورت ال حالات بيس سيدكسى حالت بيس مبنلا بوج كياايساندواجى تعلق سف شراعيت ك وورها صديورس بوسكت بس جن ك لئے تاون ازدواج بایاگیا تھا ہ کیا ایسے زومین میں مودّت ورحست ہوگی ؟ كياده باسم كَل كرتمدّ ل كي كو تي مفيد خديمت كرسكيس سنَّه ؟ كياان كے كلم مينوشي اور راحسن کے فرشنے کبھی وافل ہوسکیس کے باکیا برقید نکاح کسی صنیب بھی احصان کی تعربیت بیں اُسلے گی اور اس سے دین اور اخلاق اور عفت کا

لمه قال الشامى فوله لعربيطل اى ما لعرتقل رضيت بالمقام معه

تحفظ سركا؟ أكرنهي ترتبايا مائ كرايك بيكناه حررت كي زندكي برماد مويف يا مبوراً اس کے فواحش میں مبتلا ہوئے ، یا دائدہ دین سے نکل جانے کا دبال کس کے مربرتا ، خدا اور رسول تونقينًا برى الذمه بين -كيونكه انبول ني اسيفة قانون مين الياكوني نقص نبين تھوراب -تضاستے تنرعی:-

طلان ادر خلع كى كيت بين فالون اسلامى كى ج تفصيلات بيان كى كتى بي = الى مصے يہ بات بحياں موجانی سہے كہ بيرقانون اس فاعدہ كليہ يروضع كيا گياسے كہ مورست اورمرد كا ازدواجي تعلق أكرنا كم رسبت توصدورا دلله كي تفاظت اورمودت فر وهست کے سائھ فائم رہے عب کو فرآن ہیں امساک بالمعرومت کے جامع لفظ سے تعبيركيا كياسه اوراكراس طرح ال كابابهم مل كردم المكن رزمو توسرح بإحسان مونا چلمين - يعنى جرميان بيوى سيدهى طرح مل كرينره سكته بور و ومسيدهى طرح الگ ہوجائیں اورائسی صورتیں بیدانہ ہونے یا کیں کدان کے اختلات سے نُوصِ ان کی اپنی زندگی نلخ ہو۔ ملکہ خاندانوں میں نیتنے بریا ہوں ، سوسائٹی ہیں گندگی مجیلے عاضل قی مفاسد کی اشاعدت ہو۔اور آئدہ نسلون مک اُن سکے بُرُسے الرّات متعدی ہوجائیں۔ انہی خرابیوں کا ستّرباب کرنے کے سنتے مشر تعیت نے مرد کو طلان کا اور عورت کو خلع کاحق دیاہے۔ اناکہ اگر وہ جاہیں ۔ او فود تشریح باحسان کے اصول برعل کریکس نے سکی بہت سی اسی تشکیرا اور

کے ۔ پہاں اس بات کومجی تمجہ لینا بہامیئے کہ اسلامی تمریعیت میاں اور بیوی کے باہمی

طبیعیں بھی موق ہیں جوند اصاک بالمعروت پر طل کرسکتی ہیں اور دند تسریح باحسان پر آفادہ ہوتی ہیں ، نیواد دو اجی معاشرت ہیں السی صور ہیں بھی پائیں آجاتی ہیں جن جون ہیں جن دو ہوں سے ہیں جن میں زوجین کے درمیان یا توحقوت کے باہب ہیں اختلاف واقع ہوتا ہے ۔ بیا امساک بالمعروف اور تسریح باحسان دو فوں پر علی کرنا ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا - اس لئے تتر بیت نے طلاق اور ضعے کے علاوہ ایک تمیرا طریقیہ جی حقوق کے تصفیف اور حقوق اللہ کی حفاظت سکے لئے مقرد کر میا ہے میں کانا م تعفاد مشرعی سے ۔

وبقیر ماشیره وی کی جنگروں کا پبلک بیں علائی بر مرعدالمت آنالیند نہیں کو تی - اس منے اس فعورت اور مرد دونوں کیلئے ایسے تا فرنی جارہ کا در کھ دیتے ہیں کہ حتی الام کا ان گھوکھ گھر ہی ہیں دہ اپنے حبگر سے نشائیں - عدالمت کا دروازہ کھشکٹ نابا لکل اُنٹری تدمیر ہے ۔ جب کر گھر ہیں نیصلہ کر لینے کا کوئی امکان نہ ہو -

## فضارتنزي متعلق حنياؤ صولى مباحث

قبل اس کے کہ اُن مسائل کو بیان کیا جائے جزفف ارتشرعی سیّعت رکھتے ہیں چنداصول مباحث کی توضیح ضروری ہے ۔ قصار کے لئے اولین مشرطہ :۔۔

تعنا برتم می کی تمراقط بین سب سے بہلی نشرط پر ہے کہ عدالت الذی اسلامی عدالت ہونی جا ہے اور قاصی کو لاز ال مسلمان ہونا چا ہے ہے۔ اس کی ایک وجہ تو دہی سبے عبس کو نقہا ہونے ہے اس کی ایک وجہ تو دہی سبے عبس کو نقہا ہونے ہے ہیں سلمان کی ہے ہے۔ اس کی بیٹر اصولی نشرع کے بخست اخری معاطلات بین مسلمانوں پر غیر مسلم حاکم کا تحکم خواہ ظاہر اُ بافذ ہوجائے گر بافٹ نافذ نہیں ہوسکت مشلا ایک بغیر مسلم حاکم ایک مسلمان کا زیکا مے نسخ کو بیت تو نواہ اس کا برحکم اصلام مشرع کے مطابق ہی کیوں نہ ہوجائے اسے نامل خواہ اس کا برحکم اصلام مشرعی کے مطابق ہی کیوں نہ ہوجائے اسے نامل خواہ اس کا بود ند نشر عامورت کے لئے ، ومر سے شخص سے نکاح کرناجا تر ہوگا ۔ اگر اور نکاح کرنے کی نواہ تر ہوگا ۔ اگر دہ نکاح کرسے گی تو اس کا نہاج باطل ہوگا اور اسلامی مشر لیست کی زگا ہیں اس کی اولاد ناجا تر ہوگ ۔ ر ہی دو مری دجہ تو دہ بر سبے کہ قر ان فیر اسلامی عدالت کے نبیصلہ کو اور اس کا بین طوی شیسلہ سے کہ ان برعوالات کو کا حکم الشرک نزد کیک مستم نہیں ہے۔ اس کا بین طبی خصوص کا میں خواہ خواہ کو کا حکم الشرک نزد کیک مستم نہیں ہے۔ اس کا بین طبی خصوص کا بین طبی خصوص کا میں خواہ کو کا حکم الشرک نزد کیک مستم نہیں ہے۔ اس کا بین طبی خصوص کی بین میں نہیں کو اس کا بین طبی خصوص کے نبید کو کا حکم الشرک نزد کیک مستم نہیں ہے۔ اس کا بین طبی خصوص کا حدید کے میں اس کا بین طبی خصوص کا کا حکم الشرک نزد کیک مستم نہیں ہے۔

اس سندگی پرری نومیری میں اسپے مضمون ایک نہایت اہم استنفاء " ہیں کر کے ہوں اس میں ایک نہایت اہم استنفاء " ہیں ک کرکھا ہوں ، عواس کٹ ہے کہ آخر میں بطور فیم ہمدانگا دیا گیا سیسے -فضار کے لیتے اجتہار کی صروریت : -

علاده برين جن مسائل كانصفية فاحنى كفيصلد بريهو الكياسيد والكرجير ان سکے سلے شریعیت ہیں مفصل فوائین موجود ہیں اولیکن شخصی معا ملات ہیں ہر بمرمقدمه كيمنصوص صالمات كويبش فظريك كران ثوانين كيصيح تعبر وتنفيذ اور اصول قانون سے مسب موقع جزئیات کا استنباط اور درج قانون کے مطابق نصل خصومات كع حبله مثر الط كالحاظ ، بغيراس كي مكن نهس كة فامني میں توبت اجتہا وہوا وراس کے ساتھ اس کے دل ہیں اعتقا وا اُس تا نون کا احتزام مجى وجود بوص كونا فذكرين كسلية وه منعسب قصاء برمامور بوا سے مظاہرسے کرید دونوں باتیں اُسٹنفس بی منتقق موسکتی ہی جدندسما مسلان ہوء اسلامی قانون سکے اصول وفروع برحادی ہو، اص کی اسپرط كواتفي فارح تمجفنا بوء اس كے اصل ماند مير دسست رس دكھنا ہو۔ اور مسلم سوساتٹی کے نظام ترکیبی سے اندرونی طور پر بھی واقعت ہو- ایک غیر مسلم بيح ميں النصفات كا ياباجا ناكبى طرح مكن نہيں اور اس وجرسے بداميد نہيں کی جاسکتی کہ ودسس انوں سکے نثر عی معاطات کا صحیح فیصلہ کرسکے گا۔ مهندوشنان میں نصار ترعی ندم و نے کے نقصانات کھ ہندوشان ہیں انگریزی حکومت قائم ہونے سکے بعد مبی ۱۸۲۸ ماک

ے بہاں مجراس امرکی توضیح کروٹیاجا بہتا ہوں کرمیں اصولاً اس تفشا دیٹرمی و باقی صلیم ہیں

مسلانول كمفترعي معاطات كانصفيته مسلمان فاضى مى كريت تصحبن كاانتماب علارکے گروہ میں سے کیا جاتا تھا نیکی اس کے بعد منصب تفنا رمنسوخ کردیا کی اورعام دبوانی معاملات کی طرح مشرعی معاملات بھی انگریزی عدالتوں کے حدو داختیار میں داخل کر رسیئے سگئے۔ اس کا بہالفقدان نوریر مردا کہ اصول تعیر كع مطابق عب بيرزير قفنات ترعى كااطلان بهزماس وه تريب قريب بالطبير مفقود موگمی - اورمسلانوں کے سئے اسپنے مقرعی معاطلات میں عدالمتوں سے السافيعلد حاصل كرنا نامكن موكبا حوال ك ذميب كى روست جائز تشرعي فيصله كهام اسكتا بور وورانقصان جوام بيت بين يبط نقصان سي كرى طرح كم ننهن ، يد اصول وفرصع برأننى دسيع فظربهم ببنجا سكت بهول كمران ميم ميحيح تورت اجتها دبيدا موجات ادرندان کے دل میں اس قانون کا اخرام موجود ہوتاہے کہ اس کے مار سے تجا وز کرسنے ہیں ان کو تا مل ہو۔ ان کے علم کا دار کھی کمنا بوں پرسپے وہ ایسے مصنفین کی معی موتی می جرع بی سے ناواقصد عظم - مثلاً عملتن (Hamilton) عبى مف ايك نارسى شرح كى مدرست مداير كا ترجم كياس، ما لانكدوه فريب مدايد كوسجين كي قابليت مبى نرركه في تفاا درنفتركي معمد لي اصطلحات بين بعبي اس لن

دلفیدمیش) کی ممت کامعتقد نہیں ہوں جویٹر اسلامی کومنت کے اذی سے قائم ہوگر اس جگر برسبیل تغزل وہ معودت بیان کرناچا تا ہوں حبس سے اسلامی کومنت مت ام ہوئے تک مہندوشانی مسلمانی وسکے نثری معاملات بدرج کنو درمنت ہوسکتے ہیں۔

A #

گرالیں محدود معلوات کے ساتھ پرعدالتیں اسلامی قانون میں اجہا دکرنے کی جراکت کرتی ہیں اور اس کے صرور سے تجاوز کرنے ہیں ان کو کوئی قائل تہیں ہوتا کیونکہ نداس قانون کا احرام ان کے عقائد میں واضل ہے اور نزحکومت متسلطہ کے نظام عدلیہ کی طون سسے ان پر کوئی الیسی بابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ اس تا فوں کے صرود سے تجاوز نزکر سکیں - ایک مقدمے کہ یصلہ ہیں جی سے شمس گارتھ

اكاده بول-

له نوارجسين بنام شېزادى كېم - سانه ملك عبدالغفور منام لميكا -

..

نے جوالفاظ لیکھے ہیں وہ ان عدالتوں کی میرے پوزلشن کونا یا س کرسف کے سے کا کافی ہیں -

« تا نون اسلام عبس کی طوعت ہمیں توجہ دلائی گئی سے اور جوت دیم کما بوں میںمندرج ہے ،اب سے صدیوں پہلے بغداد اور دسے اسلامی ما مک میں جاری مواسقاجی کے قانونی اور تنزنی حالات مندوشان ك والات سعد بالكل منلف شف - اكرم يم ايس مقدمات میں ، جرمسلمانوں سے درمهان بوتے میں عرضی الامكان اتظام مثرع اسلامی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، لیکن اول تریبی معلوم کرنامشکل سے کر دراصل وہ احکام کیاتھے، بعران اختلافات مين تطبيق دينا بهي شكل سيسيجوا كالرمج تهدين يعيني امام البِرمنيفداور ال كمة اللنده ك ورميان كبرُّرت بيش أست باس-اس سنة امكانى حدّىك بين اس صحح اصول كودرا نست كريف كى كوشش كرنى باسية حس بدكونى حكم مبنى موادر محر تواعد المصاه نیکسنیتی اور دوسرسے ملی توانین ادر تمدنی عالات کو پیش نظر مکھ كراسع نا نذكرنا چاسية - ۵

اس عبارت سے صاف ظاہر سے کہ ایک حاکم عدالت جراسلامی توانین سے اپنی نا واقفیت کا معترف ہے ادر اختا فائٹ ائٹد ہی تطبیق دینے کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھنا ۔ وہ اسلامی قوانین ہیں اس ناتھی علم کے ساتھ اجتہا ہے کام بینے کو علائیہ جائز تھم آبا ہے ادر اسے ایک عدائتی نیصلہ میں یہ بات ظاہر

www.KitaboSunnat.com

کرتے ہوئے کوئی قائل بنہیں ہونا کہ وہ مسلمانوں بیداسلامی فالون کو فافذ کویسے میں صرف اسلامی فالون کو فافذ کویسے میں صرف اسلامی فالون ہیں کے سے حقد و در مرسے تو انہیں ملکی اور آلمہ ٹی صالات اور نواعد افعدا دے کے منعلق خود لینے فظر بایت کالی ظرفر نامجی اس کے لئے ضروری ہے ۔ یہ اسی اجبہا د بلا ایمان د ملم کا نتیجہ ہے کہ جواد صور ا اور فاقعی قانون محد ن لار کے نام سے ہمارے ملک کی عدالتی میں متداول ہے ، اس کامی تھیا۔ ٹھیک نفاذ ہما دسے نہوں میں متداول ہے ، اس کامی تھیا۔ ٹھیک نفاذ ہما دسے نہوتی معاملات میں نہیں ہوتا اور عدالتی نبصدوں سے اس کی صورت دور بروز مسنح ہوتی چلی جا

اصلاح كى راه بس بهلاتدم: ـ

بس معاملات نکاح وطلاق اوردو مرسے نثر عی معاملات بیس میم نیسیط حاصل کرنے کی کم سے کم اگر کوئی صورت اس وقت مکن ہے تو بہت کر ہز کرت ان کے مسلمانوں کو اس ملک میں تہذیبی خورافتیاری (Cultural Autonomy) حاصل مہر اوراس کے شخصت مسلمان اچنے معاملات کے تصفیہ کے سننے خوداچنے مماکم مثر عید ناکم کرنے کے مجاز موں - اوران محکموں میں ایسے منتقی علمار ناصلی کو تیریت سے مقرر کئے جائیں جو قانون شریعیت میں نقیم از بھیرت رکھتے ہوں - یہ الیسی عزورت ہے جس کے بغیر خفیقت میں مسلمان کے سائے مسلمان ہوں نے کی حیثیت سے مہاں زندگی لیسر کر نامحال سے -اوراگر میہ چربھی انہیں

الى اسى مندىم فصل محت بين في البنى كتاب مال ادرود ده سيالتى كش محصر دم مين ك سبع-

welford to

عاصل ند برزنوبرسبیل نغرل اتنابی مهی ، اوربیانتها کی مجبوری کی حالست بین آخری صورت معدكمه ندمهب الكي كمطابق برضلع من تين مسمانون كي ايك بنيايت مقرر کی جاستے حس کے ارکا ن ریموٹا اس منط کے مسلما نوں کو اعتماد سواور حمی میں سے کم از کم ایک رکن مستندعا لم دین مو۔ مصر حکومت مستعمل مرد بازوال كمراس سيريمنوا بباحاست كمسلانون كميم معاطات نكاح وطلاق وغيره ميرنياس کے فیصنوں کی تنبیت عدالتی فیصلوں کی سی ہوگی - اور انگریزی عدالتوں میں ان کے خلات کوئی چارہ ہوئی نہ ہوسکے گی ۔ اورخو دانگریزی عدائتوں میں جھنفد کا۔ كاح وطلاق دينيره ميشش بهول سك ال كومجي بنياتتوں ك طرث منتقل كرويا جائے گالئے برٹش انڈیا کے علاوہ غیرمسلم ریاستوں ،اور ان مسلمان ریاستوں میں بھی جنہوں نے انگرینے کا کورت کی تقلید میں نضائے تشرعی کو موقومت کر سے مشرعی معاطات کو عام داوانی عدالنوں کے دائرہ سماعت بیس داخل کردیا سے املاح معا ملات کے مصلے سیلے یہی کوشش مہونی چاسمے کریا توقضائے ترعی کا بندولسبت كبيا جائے ، يا پھر بنجائتى مستم مائم كركے اس كوال رياسنوں سے تسليم كرابیا جائے ۔ اگر میرند كميا گيا توممالس وضع تؤاپل ميں كسي مسودة فايزن كوبيش اور

لەصنىدىكەزدىك بنچاپىڭ فىعىلەنفىدا قامانى كاقائىم قام نېپى بوسك يىكىن اگرىر بنچائىتى اپنے فىيصلے نا فذكرنے كان داركھتى موں اوران كے اختبارت سماعت محف ثالث نه نہيں مكرحاك نەنوعىت كەس ن كوندىرىب خىفى كے مطابق جى ان كے فىصلے تعفا رىثرى كرچكم مىں بون كے - پاس کرالینا اسلامی اغراض کے ملتے میرگذسود مند بنہوگا۔ ایک جدید جمجوعہ فوانین کی صروریث

انتظام تصام شرعی کے ساتھ ایک اور چیزیمی مزوری ہے۔ اور وہ ایک ایسے کنا بیرکی تدوین سے حس میں مسلمانوں کے مشرعی معاطات سے متعلق نقهى احكام كودنعات كخميكل بين فشريجات سميست مزنب كردياجات تأكهما كم مشرعيه بابنجائنوں بيں موجوده انگريزي محذن فاركي حكمه اس كورواج ديا جاسكے يمصر مين حب مغوط عدالنين (Mixed Tribunals) تا عُركَ سُفَت تَق ، تو د بار بعی ایسے ایک جموعہ تو انین (Code) کی ضرورت محسوس کی گئی تھی جس بس نها بیت مستند می نفایس تهم حروری نوانین مکیما مرتب کر دیستے گئے ہوں۔ چنار برطوست مصرك ايمارست فدرى باشاكى صدارت بين على رازمرى فعبس نے اس کام کو انجام دیا۔ اور مبس کے مرتب کتے ہوئے فجوند کو نمر کاری طور ہے۔ التنبيم يبك عدالتون ليس البيخ كيا كيالعه عذورت بسيركه مهندوستان بس ايك إسبى معرری جائے جس میں ہرگروہ کے بھیدہ چید ہ علمار حیند ماہرین قانون کے ما تق بل کرائیے مفتل صابطہ، صروری تشریحات کے ساتھ مرتب کریں اس صابطه كوا تبندائه ايك مسودك كي شكل مين شائع كريك فتنعف جماعتق ل كعلمام

اله اس جوعد کاتر جدفر نیج زبان میں (Droit Mussalman) کے نام سے شائع ہر جرکا سبے ۔ اور مصر کے علاوہ دو مرسے ممالک میں بھی اس کو عدائق ن میں استعمال کیاج ناس ہے ۔

ک دائے دریانت کی جانے ۔ بھیران اکرار اور تنقیدات کا منا سب لی اظ کرے اس پر نظراً نی کی جائے ۔ اور جب بیرصا بطہ اپنی اُخری صورت ہیں مزتر ب سہوجائے ' ٹو اسے احکام م تشرعیہ کا مستند محبوعہ قرار و سے کر بیرطے کر دیا جائے کہ اُنڈہ سسے مسلانی سے فترعی معاملات سے لئے اس مجبوعہ کی طرحت رجوع کیا جائے گا اواڈگریزی عدالتوں کے نظائر اور غیر اہل علم وایان حجرن کی تشریحات سے جو فوٹ ن لا تیا رسوّا سے وہ کا اعدم بجھا جائے گا۔

کہاجاسکا ہے کہ جب ہماری کمتنب نقدیس تا مرسائل تفصیل کے سانھ موجد ہیں تو ایک نیا مجوعہ مزنب کرنے کی حزورت ہی کیاہے ۔ یہ اعتراض عرف مہی نہیں سے مکدا یک گروہ کی ذہنیت کو میٹی نظر رکھتے ہوئے تھیں سے کہ اس تجویز کی مزود نما لفت کی جائے گی ۔ اس سے ہم اختصار کے ساتھ وہ وجرہ بیاں کرنے ہیں جن کی بنا پر ہمارسے نز ، یک یہ کام حزوری ہے۔

بیربات تومرد ری نظری بر شخص مجدسک سے کرنقہ کی کابوں ہیں مسائل منتشر
ہیں ۔ تدری طرز بیان وانداز ترتیب پر مکھے ہوستے ہیں اور الیسی زبان ہیں ہیں جس کی
اصطلاحی بار کمیوں کو اب عومًا وہ لوگ بھی انھی طرح منہیں سیجھتے جران کتا بورکا درس
دیستے ہیں آنے کی قانون کی کہ بوں ہیں جس طرح احکام کو، فعدوار بیان کیا جا تاہیے
اور مجد ہر دفعہ کے شیچے اس کے خاص خاص ادف ظرکی تشریح ، اس کے مقصد کی آوشیح،
اس کے تمت آنے والے جزئیات کی فعیل دی جاتی ہے اور معتبر حکام کے نظائر
ادر محت ماہرین کی نعیرات جس طرح منقع صورت ہیں درنے کی جاتی ہیں ، اور
فہرسند ی اور انڈ کھوں سے مسائل کے خلاش کرنے ہیں جراسانیاں ہم بہنچ کی جاتی ہیں
فہرسند ی اور انڈ کھوں سے مسائل کے خلاش کرنے ہیں جراسانیاں ہم بہنچ کی جاتی ہیں

ان کود کیرکدکوئی معقول آدمی بھی پہتنی کرنے سے انکار نرکیسے گا کرانسائی کوشٹوں سے ندوین وٹر تیب کے فن ہیں بچو ترثی ہوئی ہسے - اس سے کتب نقیب کی تویں حدید میں صرف کام لیاجا ناچا ہیئے ۔آخر قدیم طرز تدوین کو ٹی منصوص اور مشروع طرز تو نرفعا کہ اس کی با بندی لازم اور اس سے تجاوز گناہ ہو۔

نبین اس سے زیادہ اہم وجربہ ہے کہ قدیم قہی کٹا بول ہیں طبنے احکام بیان کے سے گئے ہیں ان میں ریادہ ترعام الن فی حالات کو پیش نظر کھا گیا ہے ۔ ان احکام کو لفظ بفظ سے کہ ہر محکمہ ہرمعا ملہ پر ہے تکلفت جاری کردینا اصلاً خلط ہے۔ ان کی میح تنظیہ موقومت سے اس برکہ۔

اولاً جس اسلامی معار شرے میں ان کونا فذکیا جارہ ہے اس کے احلاقی، تعدنی معاشر تی اور معاشی حالات معاشر کے بیش نظر رکھا جائے۔ یہ جمی دیجھا جائے کران کے اجتماعی عادات وخصائل اور رسم ورواج کس تسم کے بیں ، وہ کس ماحول میں رسیتے ہیں ، اس ماحول کے ان پر کیا افزات ہیں ، ان کی سیرت اور ان کے معاملات بیل سلام کا افزاکس قدر قرق واقع ہو اس عادر عام بحد نی حالات سے ان کے اسلامی خصائص میں کس قدر فرق واقع ہو اسے اور عام بحد نی حالات سے معاملات کی فقی صفید میں کیا تغیرات روئا ہو سے اور عام بحد نی حالات سے معاملات کی فقی صفید میں کیا تغیرات روئا ہو سے اور عام بحد نی حالات سے معاملات کی فقی صفید میں ۔

" ان المرمقدم کے مفوص انفرادی حالات پرنظ رکھی جائے۔ و بیٹین کی سیرت ، عمر آنعی مکتب کا نوٹین کی سیرت ، عمر آنعی کا ندانی سیرت ، عمر آنعی کا ندانی سیرت ، عمر آنعی کا ندانی سیرت ، عمد الدین اسب پرنیکاہ ڈال کرداست قائم کی سیاست ۔ سبب پرنیکاہ ڈال کرداست قائم کی سیاست کیاجائے ہوئے کہ ایک خاص جزی معالمہ ہیں ان پر قالوں کا نفاذ کس طریقی سے کیاجائے

جسسے قانون کا مقصد بھی تھیک تھیک پر را ہوجائے ادر اصولِ قانون سعے الخراف بھی ند ہونے بات ۔

ان دونوں پہلوق کونظر انداز کرسے اگر کو ٹی شخص فقہ کی کسی برانی کیا ہے میں سے ایک جزئنے نالے اور انکھیں بند کرکے اس کو ہراس مقدمہ میں جواس جرمير سينسن ركفتا مو - چيا ان كرتاجلا جائة تواس كي مثال اس طبيب كى سى مو کی جریقراط اورجالینوس کے نسخے سے کر بیٹیوجائے ، اور ملک کی ایب وہوا موسم ، مربینوں کے امگ الگ مزاج اورامراض کی جدا گاند کمفینیوں سے انکھیں بندكه كمے ال نسخوں كو برزنا نشروع كروسے رحكاسے قديم سكے مرتقب كتے ہوستے لسغ اپن جگه نهایبت میرم و ادر کلیا نههی ، مگرده اس منظرب مرتب کنته گذشته كما إلى عطار ال كوبرتي - إنهي استعال كيف ك سنة عبى علم التجريد الكمن اور سوتھ لوتھ کی مزورت سے - بالکل اسی طرح الدمجتہدیں سے شریعیت سک تواعداور اماسی احکام سے جوجہ زیمسائل مستبط کئے ہیں دو بھی اپنی حکد نہاسیت درست مہی لیکن پر باست نواُن بزرگوں کے حاشیۃ خیال بیں بھی شہوگی کہ ان احبتہا دی احکا م كوتفظ اورّدترسك بغيراس طرح اشنعال كيا جاستة كأ ، جيبيه فزاك خا ندكى جركوابك عبال جراسي مرلفافه ريالكا فاجلاجا تاسيد

قانون اسلام البیع مکمان اصول پر بنایا گیا تفاکداس کے تحت کسی مودیا عورت کامجر ابداخلاتی میں مبتلا ہونا ، یا سوسائٹی میں موجب نتند ونسا دہن جانا قریب قریب محالی تفا- اور پہتو ہالکل ہی نامکن تفاکداس قا نون کی کسی سنحتی سے مجبور موکد کوئی مسلمان مورت یا مرد وائر و اسلام سے نیکل جاستے ۔ نیکین آرج م

02638

وكيصته ببي كرمسلمانون بس منصرت بعي شمارخاندا في تفكريس بكرسخت اخلاقي مفاسد حلی کہ ارتدادیک کے واقعات معنی اس رجہ سے رونماہورسے ہی کہ اکثر مقد ہ میں قانون اسلام کے تعبت لوگوں کے لئے صحیح اورعاد ال نہ فیصلہ ماصل کر اعمال ہوگیا سے ۔ تفقد اور تدبر مذمفتیوں میں سے نہ حکام عدالمت میں ، ان میں سے كوتى معى تنبين دكيقنا كدمهم ايك عام حكم كوحس عك ،حس سوساتنى ا ورحس خاص مقارَّك یں نانڈکردسے ہیں۔ اس کی کون کو ن سخصوصیا سند کو پلحظ دکھ کہ اس حکم ہے عموم یں اصول تشریعیت کے مایخدت تخصیص کرنے کی حزورت سے تناکہ مشریعیت کے مقاصدیں سے کو اُئ مقعد فوت رہ دنے یا ئے - اوراس کے اصول میں سے کسی اصلی کی خلاف ورزی لازم بندا کئے جہا رہ مکس حکام مدالسن کا تعلق سے ،ان کی معاردري توظا برسيع ررب على رنوان مين سعد بعض تواس سعد زماره كاستغاد ہی بنیں رکھتے کرندیم کتب نقہ ہیں جوجز تیات مس عبارت کے ساتھ لکھ ہوئے ہی ان کوٹشیکٹ ٹھیکٹ اُسی عب دست سکے ساتھ نکال کرمیش کر دیا کریں اور معفن کو اگرچہ التَّدتَعَ على سن وسعيت نظراورتفقَّد في الدين سع مرفرازكيا سيسلمكن فرواً فروً ال مں سے کسی میں میں اسی جرارت ایس کد کسی سند میں تفقہ سے کا م نے کر کم جاری جزئتيكي عبارت سے يك مرمومعي الخراف كرحائيں كيونكر ايك علوت فودينيں ابيف مبتلات غلط سوف كانوف اس جرأت سد بازركها سب اوردوسرى طرمت بیخوت دامن گیر برق اسے که دو ترس علمام کی طرمت سے ال برغیر تقادمیت کا الزاهرالگا دیا جائے گا - اس کا علاج جزاس کے اور کھیے نہیں کہ سرصوبہ کے طبول افقدر اورما اثر علمار کی ایک جاعب اس کام کو اپنے ہاتھ میں سے اور اجماعی قرت اثر

سے کام مے کر تمری معادلات کے لئے المیا صابطہ مرتب کرسے جو سلمانا ن مندکی موجودہ اخلاتی ، نمذنی اور معاشی حالت سے مناسبسٹ رکھتا ہو۔ اور حس پی آئی لیک جی ہوکہ منصوص انفرادی حالات بیں اصول کے مخت جزئی احکام کے اندر مناصب نفیر کما جاسکے ۔

الكركوني شخص اس طرفقه كوغير تعلقيت واردتياسيد ، توسم كبس كك كه وه غطى برسے وہ نہيں مجتنا كدائر وتهدين كي تقليداور انبيا مركي تقليدين كيافرق سونا ما مية وه نيس جافا كرجابل في تقليدا درعا لم فقل في تقليدين كيا فرق بوناج است اسے آنا وقوت بھی نہیں کرکسی ندسیت تعمی کا اتباع کرنے کے معنی کیا ہیں ۔ اس نے تقيد كمعنى يرمجه بن كرايي نرسب نقبي كولمزاروين ،اوراس مدسيك المم كوبنزلة نبى اوراس كے مسائل كونصوص كما ب الله كى طرح الل مجاجا سنة ، اور بر بات عقيده كه طوربرول مين بنما في جلت كداس ندسب كم كسي سندي اصلاح، ترميم اوراضا فه تووركنا راس ترتضيق او زننفيدكي نظر فوالناجعي كنا وعظيم سع اوركسي مسلدين اس نسب كي كسى جريمية كو تعيو الركسي دويرس مذبب نعنى سي کوئی جوشیرا نمذکرنا زمانداحتها دلینی توخی صدی هجری مک توصلال نفا، گراس کے بعد اوام ہو گیا ہے فیکن اس طرح کی تقلید علی رسلفت میں سے کسی سے بھی البت نہیں ، اور مذاس کے لئے کوئی مشرعی ثبوت کہیں سے مل سکتا ہے !ما م المغررات الشعليدك كانده فيسينكرون سأل بي اسيفاهام سعداختلات كيا ادرائ کے بادم وہ خفیتت سے خارج نہ ہوتتے ۔علی ماحنا مت کنے امام اعظم رہ اوران کے نامذہ کے اختلات میں سے بعض کو بعض پر ترجیح وی اور بعض و زرگ 911

كرك لبعض كومفتى لبرقواره ياسكم استحقيق ومنقيدك با وجردكوني ال كوفير وفلد فهاس كريكا يومتى صدى جرى سعد كراعظوس اورنوس مدى كمك علالمات متقدين كے اجتبادى مالى بين طوريات زماند كے لى ظريف نعيرونبدل كوت سے اورحسسب مزدرت وويرس اكم مختدين كمح نداسب سيرسائل المذكرسك ال كم مطابق فترسے دینے رسیے۔ مگرکسی نے اس احتہا دیرغیمفلدسین کا حکم نہیں لگایا۔ كسى بين ريجراً من منبس كدالواللييث سمونندى بشمس الانكر مرخسي، صاحب مداير، "ناحنی خال، صاحب کنتر، علامه شامی اور! لیسے سی دومرسے علیار کوهمش اس نبار میر غیرتغلد کہدد سے کہ انہوں نے ندم سے خفی سے مسائل میں اسپنے زبانے سکتا لاستے حروریات کے نیاط سے نجک پیدائی ،اورجن معاطات میں اس مذمب کے بعض احکام کوم دوبب مزر یا عام ہمالات کالماظ کرتے ہوئے نا قابل علی یا یا ان میں وہر نداسب فغيبيد كما بق فتولى ديا ، ادراس بات كو ندسب ضفى ك اصول بي داخل كرلياكه بقمت منرورت مذم بسبغير ميحكم اوفتوى دينا جائزسع وانشراكيلس م آماع بوی زمور

اس بین شک بنیں اگر لوگ بطور نود اپنی عزور توں سے مواقع پردو سرے مداس کے مطابق علی میں اگر لوگ بطور نود اپنے مدم ب کی رخصتوں سے فائدہ الحاسفیں اگرادی بڑیں تو اندلیشہ سے کہ اس سے خواہشات کی ہیروی پہندہ نوام بسد فی اس میں ماص حالات میں دی ہیں ان سے نفع ایسے ایٹ ایسے نوعشیں خاص حالات میں دی ہیں ان سے نفع

الصنوابش نفس كى بيروى

گیری ، اوروین کے ساتھ مذاق کا وروازہ کھل جائے گا۔ اورمعاملات بیس منت ابتری پیدا ہوگی۔لیکن اگریمار دین نفقو ٹی اورنیک میتی کے ساتھ یا ہم منٹو و کر کے مسلاف كى صروديات اورجالات كالى ظاكر شف موسفة الساكرس، تواس بيركسي ديني با دسنوى نقصهان كا اندلينية بنبس ملكه أكركس يمسّله مين ما والسنندان سيفلطي بعبي بو فولفوص مربيراس برد اللت كرتى بس كرس تعاسط ان كومعامت فراست گاادم ان کی نیک میتی کا اجران کو دسے گا۔اس راستنہ کو اختیار کرسنے میں توزیادہ سے : بادہ آتنا ہی خطرہ سے کہ ایک جاعث ان کی مخالفت پر کم لبتہ ہوگی اور ان کے متبعین میں سے بھی ایک گروہ ان سے بدخل سوجائے گا ۔ نیکن اس سے طراخطرہ اس راسته كوانعتيا رينكيف يسسب ، اوروه بدسيه كرجب مسلمان ايني ضرزنون سے نگ اکر ما فون اسلامی کے بجائے ہوا تے نفس کا اتباع کریں گے اور ان یس سع تلاعمب بالدين اور صدود الله كى خلاف ورزى إوردين واخلاق كى خرابى وركفرو معقبتیت کودائش مھیلیں گی اورعیساتی قومول کی طرح وہ بھی اسینے نزم بس سکے تانون کو میوار کران فی قوانین کو اختیار کرایش کے توتیا ست مک روز حق تعاسل کے ساعضان گناه گاروں كرساتھ ساتھ ان كے دينى پشيوامجى كرسے موسئة أيّن كے ادر المندنعال الى سعد ويص كاكدكيا سم الت تم كدع وعقل سعد اسى المن مرفراز كيا منا كرفم اس سع كام مدار وكيا بمارىكاب اورممارف نبى كسنت تبارس إس اسى

> مله دین کانداق بنانا ادر مسائل دین سے کھیلا مله میسیاکد وه ترکی بین کر سیکے میں ۔

سے ہیں کرتم اس کوسلے بیٹے رہ وادرسا ان گراہی ہیں متبلا ہوتے رہیں جہم نے اپسے دین کو آسان بنایا بھا تم کو کیا بی مقاکداسے شکل بنادہ جہم نے تم کو قرآن اور محدصل اللہ علیہ وسلم کی ہیروی کا تکی دیا تھا ، تم برکسی نے قرض کیا کران دوفوں سے بڑھ کر آبید اسلامت کی ہیروی کرو جہم نے میمشکل کا علاج قرآن ہیں رکھا مفات نے سے ایسا نوں کی کھی مفات نے سے بیکس نے کہا کہ قرآن کو ہا بھے در لگا ؤ۔ اور ابینے سئے النہ نوں کی کھی ہوتی کہ برق کا اور جا ہیں امید بنہیں کہ کسی عالم دیں کو کمنز الد قائق اور جا ہیں اور ایم تھیں سے جا اب میں امید بنہیں کہ کسی عالم دیں کو کمنز الد قائق اور جا ہیں اور اہم تھیں اور ان کا فصیلی بیان ناگذیر تھا اس سے بعدیم ابینے اصل مجدث کی طرف رج رح سے اس کے بعدیم ابینے اصل مجدث کی طرف رج رح سے کہ دینی بڑی ک

## اُصُولی ہدایات

فراً ن مبدی نکدایک اصولی کمانب سے -اس سلنے ان جز فی مسائل کوج ازدواجی معاطات کی نفصیلات سے تعلق رکھتے ہیں اس بیر تفصیل کے ساتھ بیان المن كا كياسه ولين حيد اليه وسيع العول بيان كرويية سكة بس موتقرباتام جنتیات برحاوی میں اورجز تبات کے استیاطیس بہترین رمغانی کستے ہیں۔ بس قانون کی تفصیلات برنظر والنے سے پہلے صروری سے کہ قرآن مجید کے تبلیخ بوست تواعدواصول كواجي طرح ذس نشبن كريبا جاست -

مشركه عورتوں سے نکاح نہ کر وجب مك كدوه ايان منها الكيس -

مشرک مردوں سے اپنی تورٹوں کے نکاح نہ كروحب مك كروه ايان رزمي أيكس -

ادر صلال كي كين نهاريد التي الل كناب

یں سے وہ عورتن بومفوظ موں ۔

أُوْتُوالُكِنْبُ (المارَه-١) ان کیات میں بینا عدہ مقرر کیا گیا ہے کہسدان مرد کا نکاح مشرک مورت سے نهب موسكة - البندا بل كذب كي وزنيس اس كه سلت من ل بي - گرمسلما ن عورمت نه

مشرک کے نکام میں اسکتی سے مذابل کہ ب کے ۔

الاَنْشَاعِدُ الْكُنْسِ كِاحِت

وَلَا تُنْكِعُ وَالْكُشُوكِ فِي

وَٱلْمُعْصَلِّتُ مِنَ اللَّهُ ثِنَ

مستیٰ یُدُمین (نقره- ۲۰)

حستى يُؤمِنُواً- (نقِن - ۲۷)

مشرك عورتون سع نكاح مركرو .... ..... مشرک مردوں سے اپنی

(٢) وَلَا تِنْكُو الْمُسْتَيْرِكَاتِ . وَلَاثُناكِحُوا أَلْمُشْرِكِيْنِ

مورتوں کے کاح ماکرو۔

(القره-١٤)

است ببرة اعده بعى معنوم موًا كرمرو ثوابيًا نكاح خو دكر ليين كالمثنّا رسب ليكن ورت اس معاطد ہیں بالکل آزاد نہیں سے اسے کسی کے نکاح ہیں ویٹا اس کے ادبيار كاكام ب -اسين مك نهي كرمديث الديد ولعن بنفسها من وَلِيها اور لَا تُنْكِحُ الْبِكوهني تُسْتَاذن كروس كاح ك لي موس كاملي مزوری سبے - ادرکسی کواس کی مرضی کے خلاصت اس کا نکاح کردینے کاحق حاصل نہیں مروي كديورت كونهاح كامتل خاندان كعمفادس ايك كراتعان ركعتاسيداس معة قرآن مبديرجاسا ب كرشادى ك معاطرين ننها عورت كى بيندا ورخاسش كانى سنبو ملکسا تقوسا تقواس کے رشتہ وارم دوں کی رائے کو بھی اس میں وحل سے۔ بس جونا مدّه تحرف ان صف المحايات اس رس قبا استنتفته رسيه ك بدسك ان كے مهراد اكدو- ايك فريف

کے طور پیر -

اور تم انیادیا سو اجرال سے کسیسے عین لوگ جب كرتم ايك دوبرس سے نطعت أنداد

ہوسکے۔

ادراگرتم نے مخت نگانے سے پہلے اور میر

مغرب وحيكنے سكے بعدان كوطلان دى موتو

بِشَهُنَّ فَا تُوْرِهُنَّ أَحُورُهُنَّ وَيُفَنَّهُ (النساريه) وَكُمُفُ ثَاحُكُ وَيَكُ وَيَكُ وَمِثَكُ

أَنْفَىٰ يَعْضُكُمْ إِلَىٰ لِمُعْف -والشاءيه

وَانُ طُلَّقَاتُمُوا هُنَّ مِنْ قَبْل ان نَسُهُ ﴿ هُنَّ وَتِكُدُّ فَوَضَّلُولُهُ فِي نُولِفَينَةٌ فَنَيْسُعُتُ مَا فَكَ هُسَتُمُ اس مورت بين مقررت مهركانصِعت دينا ( نقره - ۲۱۱) موكا-

ان آبات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہراس فائدہ کا عوض ہے۔ بومرداپنی ہوی
کی مقاربت سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا مقاربت کے بعد ہی پورا مہروا جب ہوجاتا
ہے اور کسی صورت ہیں وہ ساقط مہیں ہوسکتا ولا یہ کہ عورت تُقوابِنی وُشی سے
پورام ہوا اس کا کو ت حیر معاون کو دے ۔ رِفَان طِبْن کَکُوْءَ فَنْ شَبِی بِرِمنِ اُلَّهُ مَلْنَ مَکُوّد وَ هوزی مَرِد اُلَّا مَا فَنَا مَدُ مَرِد اُلَا مَا فَنَا مَدُ مَرِد اُلَا مَا فَنَا مَدُ مَرِد اُلَا مَا فَنَا مَنْ مَا فَنَا مَدُ مَرِد اُلَا مَا فَنَا مَدُ مَا وَفَد بِی جِورُ وسے وَفَلا جُنَا ہے۔
عَلَيْ الْمِنَا فِي اَلْمَا فَنَا مَنْ مَدُ بِهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَا فَنَا مَدُ مَنْ ہِدی

ادراگر قاسنے ان کو مہر میں ڈھیرسا مال میں دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی والیس شاہد كَانَكِيْتُمُ إِحْدَاحُنَ مِنْطَارُافَلَاتَاخُذُكُوْامِنُهُ شَيئًا دانشارس،

ید گیت اس امر میرد الت کرتی ہے کہ شریعیت میں مہرکے گئے کوئی حد تفرینیں گی گئے ہے ۔ لہذا قالون کے ذریعہ سے اس کوعد و د منہیں کیا جاسکنا ۔

مرد تورتوں پر تو آم ہیں۔ اس دجسے کہ ای بیں سے ایک کہ دو تر سے پر اللہ نے فقط میں اور اس منے کددہ ان پر اللہ عنے کہ دہ ان پر اینے مال خورج کرنے ہیں۔

(ص اَلِيِّجَالُ تَوَّالُمُوْنَ حَلَّ النِّسَاءِ بَانَعَنَّلُ اللَّهُ بَعْضَ هُمْرَعَلَ النِّسَاءِ بَانَعَنَّلُ اللَّهُ بَعْضَ هُمْرَعَلَ بَعْضِ قَرِّبًا اَنْعَقُوْ امِنْ اَمْوَ الِهِمْ والنسار-4)

اس آبت کی روست ففقد مردیر خورت کا داجی حق سے اور بران جقر آزوہ یہ کا معاد صدید کا برحاصل موت ہیں ۔ عورت کا برحق

كسى حال بين سا تطونهي موسكتبالاً يركدوه خود اسسع وسنت بروار موجاست يا شوزد دمرکشی کی مزکمب ہو۔ (١) لِمُنْفِقُ زُوسَعَةٍ مِن خوشمال أدمى اپنى وشمال كه مطابق نفقه فسي سَعَتَهِ وَمَنْ تُسْرِرَعَلَيْهِ رِأَدْفُهُ ادرجس كارزت نباتلام وأسع الشدفية مُعْيِنْفِقَ مِيمًا احْمَهُ اللَّهُ - واطلاق - ن کچھ دیا ہواسی میں سے وہ نوزح کرہے۔ يهان نفقه كم لئة يرة اعده مقرركيا كياسيه كماس كي تعين مين مردكي سقطاعت كالحاظ كمياجات كالمادم ويراس كاستطاعت كعمطابق نفقه سهداور غریب مردمیراس کی استنطاعت کے مطابق ہے۔ وي كاللِّيق تُحَافَرُنَ لَشُورَ ادرعن بيوبي ستصقم كوم كمثى كا اندليثير م هُنَّ نَعِنُطُوْهُنَّ دَ أَهْجَوُرُوهُنَّ فِي ان كونفيمىت كرو ، اورنواب گاموں بيں المُضَابِعِ وَاضْرِبُواهُنَّ مَنَانَ ان سے الگ رموادران کو مارو میمر اگروه ٱ طَعْتُكُمُ لَلَا تَبْغُزُ اعْلَبْهِنَّ سَبْنِيلًا تہاری طیع موجا ئیں توان پر زمادتی کرنے کے سانے بہانے نہ وصور کرو۔ (التساء-4) اس أيت كى روسع مردكومزاويين كااختيا رصرت اس مورت بي ويأكياب حبب كدعورت نشوز اورعدم اطاعت كى روش اختيا ركرست اوراس صورت بين بعجى سزاكى حرب دۇسكلىس منفرر كردىگى بىر - ايك بىجىرنى المعناب يىنى ترك محبعت وسرم صرب غيرمبرح وبعينى بكى ما دموهرت النها ودجرك نشوز بين جا تؤسيرة اس حدست تجا وزكرناء نَعِنى بغير مركشي كيرسزاونياء يا كم درجه ك مركشي ميدانتها تي منزا دنيا . يا امّها أي سكرشى برهزب غيرمبرح كى حدست كذرجا ناظلم بي واخل سے \_

اوراگرتم اوگوں کو اندلیشہ ہومیاں اور ہوی کے درمیان ناچاتی کا توایک بنچ مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عور سکے رشتہ داروں میں سے بھیجو -اگر وہ دو نوں اصلاح کرناچ ہیں گے توالعدائ درمیان موافقت کر درے گا۔ ٧) رَانِ خِقْتُمُمْ شِفَاتَ بُيْنِهِكَا كَالْبَعْتُو احْكَا مِنَ الْهِلِهِ وَحَكَما مِنْ الْهِلِهَا إِنْ بَرُّنِ ١ إِصْلَامًا يَدُوَنِّ إِلَّهُ مَينَهُمَا السَّلَامً الْدُوْنِ اللَّهُ مَينَهُمَا السَّاءِ 1)

دَاِنْ خِفْتُمُ اور نَا كَبِعَتُواْ كَ فَاطلب مسلَّا الْوِس كَ اول الامر بين اس كَ مُكُمُ مِقْرِكُ الْهِي كَا كام سِبِ ، اور الرَّحْمَيِين كو تَى تَصفيد مذكر كمين تو آخريس تصفيد كا افتيار بھي اول الام سي كرجا صل سے -

تَصفيه كالنُمْتيار بهي أولى الامربي كوحاصل بهد -دوى فَإِنْ خِفْتُمُ الْآثِيقَة بِيما اللهِ فَيقت بِيما اللهِ فَي الدَّفِية بِهِ وَكُروه ووفوس مياس

حُدُّهُ وَاللَّهِ نَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا مِنْهَا مِينَ مَرَوداللَّهُ وَالْمُ مَرَهُ مَينَ كَالَ وَال افْتَدَدَّتْ بِهِ - دونوں پرکھائناه نہيں كرعورت نديہ تے

( نغره - ۲۹ ) کرملنیدگی حاصل کرے۔

اس ائيت ميں بايا كيا سے كرزوجين كے معاملات بين نبيداركرتے وقت

تاضى كوسب سے زبارہ جس امركالى ظاكر ناجا جيتے وہ بدسبے كدا يا وہ دونوں اپنے ادواجى تعلق بس صدود الله برقائم روسكيس كے يا نہيں -اكد ظن فالب اس امركا موكر مصدود الله لو شخص بائيں گئ تو بھركر تى جز آئئ المجيت نہيں ركھتى كداس كى فاطر زوجين سك درميان جح كافيصل كرنا جائز ہو سب سے اہم شے الله تعالى كى حدود كا تحفظ سبے اور اس كے سلے اگر خرورى بوز قر برجز قربان كردى جامكتى سبے - قعفظ سبے اور اس كے سلے اگر فرورى بوز قربان كردى جامكتى سبے - وَمَنْ يَبْتَعَنَ مَنْ مَنْ وَدُا لَيْكُو فَدُو اللّهُ الل

ر٠٠) وَلَا تُمُشِيكُوا هُنَّ ضِمُواْدًا ادران كوهزار كى خاطرندروك ركيوناكدان لِتَنْعَتَدَدُّ مُدًا دَلِقِره - ٢٩) پرزياد تى كرو-

اس أبت بن الون اسلام كے ايک دومرے انم الادے كى طون اشارہ كيا گياہ اسدادروہ بيہ ہے كہ كوئي اسلام كے ايک دومرے انم الادے بن اس طرح مزروكی جائے گياہ اسدادروہ بيہ ہے كہ كوئى عورت كيى مرد كے بند كاش رت ہوتو بالمعروف ہو دون ہو دو يہ الله عروف ہو دون ہو دو يہ الله عروف ہو دو كاجائے - د يُحال في الله عروف كے سانخور و كاجائے - د يُحال في كاخو دون ہو دو الله كي كرئي أميد نہ ہو ، اور الل كے مرفكس عزر اور حق كلفى كاخو دون ہو د بال اللہ كى كرئي أميد نہ ہو ، اور الل كے مرفكس عزر اور حق كلفى كاخو دون ہو د بال اللہ كا من الله كا ارت د يما سے كرئي كوئى چرفرر بنجانے د الى سے اور مذوہ الله الله الله كرنا من د يما سے كرئي كو من ربينجا يا جائے - لا حسكور د كر الله في د اكم في الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله ع

ىس ايكى بى بوى كاطوت پودى طرح نەتجىك پڑو كەدوىم بى كوگو يا ئىنگىناچچىۋاردو- رد) فَلاَتَمِينُلُوْ أَكُلَّ الْمَيْلِ نَتَذَذَ مُرْرَهَا كَالْمُعُلَّقَةِ (النساء-19)

100

برآیت آگرمپرایک خاص موقع کے سنے نازل مو کی سے گراس کے آخری می فراس کے آخری می ایک میں میں ایک مام ناعدے کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہ بدسے کہ کسی خورت کوالمیں حالت بیں نہ حجو فراجاتے کہ وہ ایک شخص کے رشتہ نکاح بیں بندھ کر معتقق ہو جائے۔ بعنی نہ نواس کوشوہ کی معتبت اور معا شرت میں نصیب ہوا ور نہ کسی معتبت اور معاشل ہمد۔ وہ میں نظاح کہ افرادی حاصل ہمد۔

ورد) بِلَدُنِ مِنْ الْمُؤْكُونَ مِنْ النِتَاءِ حِولِكَ بِي بِرِينَ اجْناب كَنْ مُ كَا بَيْمِينَ هِ مُنَدَنَّ بِهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

چار دہدنیۃ نک وہ ضررا ورحدود اللہ سے نجا وزکے بغیر شوہر کی تعبیت سے فردم رکھی جاسکتی ہے ہے۔ اس کے بعددو نوں ہیں سے کسی ایک چیز کاخوٹ ہے اس ایس کا بھی ایک خاص محل ہے گر ریر اسپنے محل کے علاوہ وومرے معاطات ہیں تھی رسنما تی

كُرِثْى ہے۔ دس، وَاللَّهُ يُنَ يَرْمُونَ أَزُولِجَهُمْ وَكُمْ يَكُ لَكُمْ مُرْشُهَ لَهَ اَوَاللَّهُ

المعلمة المرابي والكريد النوريس)

اس أيت مين لعان كاما فرن تبايا كياسه اوروه بيسب كداكم كوئي شوم

لمہ اسی فاعدہ کی بنا پرصفرت محروضی النّدی نہ نے دیکھ دیا نفا کہ کوئی شادی سنندہ خمع مسلسل چار میہیئے سے زیادہ مدّنت کاس نوجی خدمست ہرگھوسے دُدر نہ رکھا معاسمتے ۔

سيكن اسلام بي تمام طوق اس شرط كسان مشروط بي كدان ك استعال بين فلم اورصدو والشرسي تباوزند بود وَمَنْ يَتِعَكَّ حُدُّ اللَّهِ فَفَدُّ اللَّهِ فَفَلُ ظَلَّمَدَ

ذَهُ سَدة (الطلاق - ١) لهذا برنمنع صعدو والمترسي تجاوز كرزاسيد روخو وسيت آب كواس كاستن نباناً سب كمراس كاحق سلب كرابياجات - لاَ تَظَالِمُ فِينَ وَلاَ تُظْفِرُنَ لربغره - ۱۰ مرى مغرض كانقصان كرو منهها رانقصان كياجائتے ؛ بيرايك عامة ما مدہ بع جواسلامی فافون کے ہرتشعیدیں امرمعالمہ ہی جاری ہوتاسید اور مرد کاحق طلاق مجى اس سے مشتنی بنیں يس جب كسى عورت كواسينے شوم رسے ظلم وخرر كى تمكا يت بو تونفاعده كَانْ مَنَازَعْتُمُ فِي شَكَّ مَوْدُوكُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، الراس كى شكايت جائز ابت بوكى توتا نون كونا فذكرنے والوں ليبنى اولى الامركوس بوگا كرشوبركواس ك انعتيا رسع فروم كرك بطورخوداس اختياركواستعال كريس تامنى كونسخ أورنفريق ورطلبق كي جوافقيادات شرع بي ديست كئ بي ده اسى اصل رمىنى بى - نقهاكى ايك جاعمت نے ديك با عَفْدَةُ الدِّكَاجِ سے بر استدلال كياس كمطلان كاجرانمتيارمروكو دباكياس ومكسى بترط كم سائف مشروط نبيس ، اور اس تاعده ميس كوئى استثنار بنيس - اور اگرمرد طلاتى ديين پررامنى رزمو ترکسی حال بین قامنی کومیرا تشتداد نہیں سیے کہ اس اختبار کوخود اسپنے با تفریس ہے کہ استعال كرسے دركي فراك مجيد اس استدلال كى مائيد منبس كرنا - قراك مجيد بين توادى كاحتى حيات مك إلا بالحق ك ساعقر مشروط سي كماكه اس كيمنى طلاق كوالسامطلت

مل طلاق كانفتيار شوبرسي سلب كرك باختيار خودعورت كوطلاق دس ديا-

له نكاح توفروينا

کے میاں بیوی کوجدا جدا کردینا

# مسأبل تجزئبته

پھیے باب میں اصر لی احکام کوحس ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ ہم اُں گڑنی کمسائل کو بیان کدیں گے جوان میں سے ایک ایک اصل کے تحت اُتے ہیں۔ یہاں ہم تمام مسائل جزئیر کا استقصاد کرنا نہیں جہنے مگدان خاص مسائل کو بیان کرنا چاہتے ہیں ، جی میں صروبیات وحالات زمانہ کے کی فاسے زمر زواحکام نقہی کی تقریع و توضیع صروری سے۔

## الارتداد احب الزوجين

موجردہ زمانہ میں ازنداد کے مسکر نے خاص اہمیت افقیا رکر لی سے جہال اس میں کوئی ہیجیدگی نہیں۔ کیونکہ یہ باحث نفق علیہ اس میں کوئی ہیجیدگی نہیں۔ کیونکہ یہ باحث نفق علیہ ہے کہ مسلمان حورت کی فارت کے انداد کے مسکہ میں بورٹ کے انداد میں منہیں اور سکے دائد و کے مسکہ میں بورٹ کے انداد ہوگئی ہیں اور مورسی ہیں کہ انہیں ایسے شوہر دی سے رستنگاری حاصل موج بظالم ہیں یا انہیں نالیند ہیں۔ اس مسلم میں الگریزی عدالت میں اس ظاہرالدوا یہ برطل کرتی مدالت میں مالدوا یہ برطل کرتی ہیں اللہ تعدر سے العین الذکہ اللہ تو سے العین الدیکہ اللہ تو سے العین اللہ تعدر سے منقول ہے العین الذکہ الذکہ ہے المین اللہ تا اللہ تا ہے تا ہے اللہ تا ہے اللہ تا ہے تا ہے اللہ تا ہے اللہ تا ہے تا ہے

بس سے کو تی مرتد موجائے توفرنت بعیر طلاق واقع ہوجاتی سیٹے۔ لیکن علاء ہند اس مے ارتداد کی روکورد کنے کے سلتے مشائخ بلٹے وسر فند اور لبعض شائخ بچا را کے فتو سے پرعل کر اناجا ہے ہیں جس کا خلاصہ بیسبے کہ از نداد سے عورت کا تکا ح فسنے نہیں ہوتا۔ ملکہ وہ اپنے مسلمان شوہر کے نکاح میں بدستور رمہتی ہے اس فتو سے کی بدا س امر بیسبے کہ الیسی مورت پونکہ محض بند نکار سے دیا تی حاصل کرنے نے کے سلمے مزند بن جاتی ہے اس ملے اس حیا کو رو کنے کی بہی مورت ہے کہ نکاح پر اس کے ارتداد کا کو تی از اسلیم نمیاجائے گراس فتو سے کو قبول کرنے ہیں چنیات کلات ہیں جن پرشایدان علی رکوام کی نظر ایجی نگ بہیں ہیئی۔

اولاً اسلام اور کفر کے معاملہ ہیں ملک کا قانون اور اسلامی ٹر بعیت دونوں مرت اقرار اسانی کا اعتبار کرنے ہیں ، اور بہارے پاس کوئی فرر بعد الیبا نہیں جس سے ہم یہ ٹا بہت کرسکیں کہ ایک بورت دل سے " رونہ ہی ہوئی ۔ بلکہ صرف اس نیتن سے مرتد ہوتی ہے کہ اپنے شوم رسے حدا ہوجائے ۔

ئە مرادىيە سے كدوه تورىت لىن سىلمان شومرىي توحرام بوجاتى سے . گراس فرقت سے اُس كورىد مى ماصل نہيں ہوتاكدده و دومرانكاح كريتك .

1-4

قران جید کے مربی حکم کے خلاف ہے۔

ثالثاً جو مورت اسلام کے دائرے سے بیل کر دو ہرے مذہب ہیں جائی گئی میں اسلامی خانون کو افران ہوسکت ہے ، ہم ایک بغیر سلام حکومت کے باقت ہیں۔ اور حکومت کی نافعہ ہیں مسلمان ، مہندو ، سکھ کیساں ہیں۔ ہم اس سے کمن المور کی جامت کی مسلم میں المیں بعورت کو جو مشلاً سکھوں یا اربیوں کی جامت کی مرصی کے خلاف اسی بعورت کو جو مشلاً سکھوں یا اربیوں کی جامت کی بیان میں شامل ہو جی ہے ، اس کی مرصی کے خلاف اسی ناوں کے ماتحت کیا گیا تھا ؟

کوسے گی جو اُس سے بھالمت اسلام اسلامی خانوں کے ماتحت کیا گیا تھا ؟

مروج و ہیں جی کی بنا ر بر سمارے نزدیک ارتداد کے مسلمے ہیں شائخ بلنے و مرف ندی کے ماتحت دیکھنے کی با ن بی کے فقو سے سے مسلمان علی ہوں تی بن ؟ ہم تیسی کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ ان بیں بہت کہ جو رتبی مرتد کیوں ہیں ؟ ہم تیسی کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ ان بیل بہت و دوج ارسی فیصدی ایسی ہوں گی ۔ جن کے مقید سے میں فی انواز فع فغیر ہو تا ہے دوج ارسی فیصدی ایسی ہوں گی ۔ جن کے مقید سے میں فی انواز فع فغیر ہو تا کہ دوج ارسی فیصد کی ایسی ہوں گی ۔ جن کے مقید سے میں فی انواز فع فغیر ہوتا کے خطر دون کے سے دوج ارسی فیصد کی ایسی ہوں گی ۔ جن کے مقید سے میں فی انواز فع فغیر ہوتا کے خطر دون کے مقید سے میں فی انواز فع فغیر ہوتا کی خور کی دور کی دور کی میں ہوتا ہی ہوتا ہیں ہوتا کی دور ک

 عورتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے وائمن سے نکل کو گھر کے وائمن ہیں نیاہ ہیں۔

اس کی روک تضام کا برکوئی مجمع طریقہ بنہیں سے کہ او ہراً دہر سے فقہی جزئیا ست

نکال نکال کا کر لائے جا بین ناکہ ان خیرت کی ماری ہو گی عور تول کے لئے گفر کے

وامن ہیں بھی کوئی جائے بنیاہ کہ ان خیرت کی ماری ہو تو واپ نے قانون پر ایک نظر

وامن ہیں بھی کوئی جائے بنیاہ کی محتصصورت بیسے کہ ہم خود اپنے قانون پر ایک نظر

والی کر دکھیں اور ان اجتہادی احکام میں صروریات اور صالات کے لی ظرے

ترمیع واصلاح کریں جن کی تحقیق کوئی سے جہال تاک انشداور وسول کے تعموص

اخوش سے نکل کر کھو کی گور ہیں جانا پیڑ تا ہے جہال تاک انشداور وسول کے تعموص

احکام ماک کا تعمق ہے ، ان ہیں نظمت کوئی ایسی نئی تہیں جوکسی کے لئے موجب

مزر ہی ہم کہا کہ موجب ارتداد ۔ برصف سے صرف بعض اجتہادی احکام میں بائی

جاتی ہے ، اور ان احکام کو تعیش دو مرب اجتہادی احکام سے بعل کو از دارسات

## ٧-خيار يبوغ

دیا ہے کہ نکاح کے معاطری اس کی رصاحمدی ماصل کی جائے ۔ جنائی ابودائد انسائی ،
ابن ماجہ اور مسندا مام اجھ بیں ابن عباس سے بیرحد سے منعقول ہے کہ ایک المرکی فیصنوں سے نمایست کی کم جمیرے باب نے ہری رصنی نخیلات ہمری شادی کوئی ہے۔
انہی نے فرما یا کہ مجھ کورو وقبول کا اختیار ہے ۔ نسائی میں خنسا ر بنت خدا مہ کی روایت ہے کہ اینے ان کا نکاح ان کی دونی کے خلاف کرویا تھا ۔ صفورا نے ان کا نکاح ان کی دونی کے خلاف کرویا تھا ۔ صفورا نے مفاول سے ان کا نکاح ان کی دونی کے خلاف کرویا تھا ۔ حضورا ایک مقدور ہیں حضور ہم نے کہ ایسے ہی مونی کے خلاف میں کوئی کے دونی کے مفاوت میں اس نا میں حضرت عائشہ رہ سے مردی ہے کہ ایک تن نے صفورا نے اس کی دونی کے خلاف اپنے ہے ہے اس کی دونی کے خلاف اپنے ہے ہے اس کی دونی کے خلاف اپنے ہے ہے کہ ایک اس کا اس کا اس کا اس کی اختیار و یا کہ جا ہے قبول کرے ہے ہے دکوئے اس کی اختیار و یا کہ جا ہے قبول کرے ہے ہے دکوئے اس کی اختیار و یا کہ جا ہے قبول کرے ہے ہے دکوئے اس کی اس کے دائے ہے دکوئے اس کی دونی کے خلاف اپنے ہے دکوئے کے اس کی اس کے دیا ہے دکوئے کے اس کی دونی کے خلاف اس کے دائے ہے دکوئے کے دونی کے دونی کردیا ہے دونی کی دونی کے دونی کے دونی کے دونی کے دونی کے دونی کے دونی کی دونی کی دونی کی دی کردی ہے دی کوئی کے دونی کی دونی کردیا ہے دونی کی دونی کے دونی کی دونی کی دونی کی دونی کی دونی کی دونی کی دونی کے دونی کی دونی کی دونی کی دونی کی دونی کے دونی کی دونی کی دونی کے دونی کی دون

یارسول المدرس بایٹے جرکی کیا سے اسے
میں نے منطور کیا میرامقعد توجرت مورتوں
کو یہ تباناتھا کہ ان کے باپ اس معاملیں
منتار نہیں ہیں۔

يَارِسُول الله اسجزتِ مَامَنَعَ الْجَى تَرَامُا اردِت ان اعلمِالنساءِ افْ لسيس الى الأياء مِون

الأمريشيئ ـ

مسلم - وادُو - ترمذی - نسائی اور مُرُطاً بین صفوره کاد شاوسید -لمه الانتیم احق بنفسها مِن شربردید ، مورت لین ولی سے بڑھ کر

لەلغت بىن أيم براس عورت كوكىتى بىن جوشوبروالى نەمو، خوا ماكر و بانىلىد كىرىمان اس سى تىكىد مرادلى كىتى سىس -

ایٹے نعنس کے معاملہ بین فصیلہ کرنے کاحق رکھتی ہے اور باکرہ سے اس کے نفس کے

دبیها والبکرتستاندن فی نفسهار

معامله مي اذب ليام است -

تحضرت الديس مراع مصاروى بيد كرحض أرسف فرمايا

شومردیده تورت کانگاح نه کیا جائے جب میں کر رس سراحان دن الداریا م

" کمس کمراس سے اجازت نرکے لیجائے ادرباکرہ کا نکاح نرکیا جائے جیت ٹک کم

اس كا اذن مند لياجات -

لا تُنكح الأَتِّيَّمِحتِّيٰ تستامر دَلاسْكح البُكوحتِّيٰ تستادن -

## ٣-ولاببت اجبار

اوپرجرروایات نقل کی گئی ہیں، وہ سب اس بات پرولالت کرتی ہیں کہ اصول شرع ہیں سے ابک اصل بہ میں سے کہ نکاح کے لئے عورت کی کہ نامندی صنوری ہیں۔ اس کا باب باکوئی ولی صنوری ہیں۔ اس کا باب باکوئی ولی کروست توکیا اس صورت ہیں اس کا بیش کہ اس سے نقس کے معاملہ ہیں اس کی موضی کا وضل ہو ۔ اس تنظ ہوجائے گا ؟ اس مسلے ہیں ہا دیسے نقہا نے بیفتوئی دبا ہے کہ اگر نابالغہ کا نکاح اس کے باپ یا واوا کے سواکسی اور نے کیا ہو تو اللہ کی کوئی ہوگا کہ بالغ ہونے ایک می المافت یا رسونا نابی المافت یا رسونا نابی المافت یا رسونا نابی المافت یا رسونا نابی المون المافت یا رسونا نابی المون المافت یا رسونا نابیت سوجا ہے۔ بالمیت معاملات ہیں سوء تدہیر اور سے سے موالات ہیں سوء تدہیر اور

ا عاقبت الدلبثي كمصلية مشهورس م

بیمسکدکدباپ اورواد اکونابالغد برجا براندی صاصل سے ،اوران کے کئے بوستے نکاح کورٹ کی بالغ ہونے پر امنظور نہیں کرسکتی ، قرآن مبید کی کمی آمیت، یا بی صلی اللہ علیہ دیلم کی می حدیث سے نابت نہیں ، بیک محص فقی کے اس قیاس بینی

الدكر شف المام برخی ف مصد و کرهرف ایک جمت پیش کی سبت اورود بر سب کرهوزت الدکر شف نبی صلی الندعلید دستا مست صفرت عائشہ روز کا نکاح بحالت نابالغی کیا تھا۔ بھر جب محفرت عائشہ روز بالغ ہو بین و صفور موف ان سے یہ بنیس فرایا کہ تمہیں اس نکاح کے تبدل کرف با خرکیف کا اختیار سب ، حالا نکداگر نابالغہ کورد اختیا رصاصل موّا اتوجی طرح قرائل جمید کی ایت تخیر زائد ل موف پراکیٹ ف ان کو اختیار دیا تھا اسی طرح اس معل مے بین می مورد افتیار دیتے (المبسوط چ م ص ۱۱۲)

اسس سے معلوم ہو اکہ والبت اجبار کے جق ہیں بڑی فاش کے بعد بھی اسس کوردولیل اتنی کردولیل کے سواکوئی دہل کتاب وسنت سے انہیں الائ جاسکے ہے۔ اور پردلیل اتنی کردولیل کے سواکوئی دہل کتاب وسنت سے کہ انہوں نے کس طرح استے بوسے کہ اہم سنتے کی عصب کا اثر بے شماع رفوں سے ہمیشد کے لئے ایک بی مساوب ہو جانے کی شخص میں مرتب ہوتا ہے ، اس دلیل پر بنار کھنے کو درست ہمیا سد کہنا کہ حدیث کا تعدید نے کہ مقد ہوئے کا مرتب کے کئے ہوئے نکاح میں اور کی کوئی ربوغ حاصل بہیں ہے ، اگر صمیح ہوسکت تھا ، جب کر جھڑے ماک نہیں ہے ، اگر صمیح ہوسکت نکاح ہوئے اور کی مقابلہ میں خوالے ہوئے اللہ کے کہ ہوئے والی ملک ہے ہوئے دائے میں ہوسکتا تھا ، جب کر جھڑے ماک شریع نے اور ہوئے والی ملک ہے والدے کئے ہوئے والی ملک ہے ۔

## ہے کہ باپ دادا چ نکدائر کی کے برخواہ نہیں ہوسکنے اسلنے لا کی بران کا کبا بر ان کا ح

دا برناکرنہیں، اب تمہیں یہ ناگا ہوتا اور نبی ملی المدطلیہ وظم نے انہیں برجواب
دیا ہوتا کہ نہیں، اب تمہیں یہ نئی نہیں رہا مکیؤ کر تمہارا نکاح نابا نفی کے زمانے میں تمہالے
والدنے کیا تفا لیکن الدی کوئی روابیت موجود نہیں ہے ۔ ملکیکسی روابیت میں برتمک
مذکور نہیں ہے کہ حضرت عائشہ روانے بالفاظ مریح یہ کہا ہوکہ نبی ملی اللہ علیہ وطم نے
مجھے اس معلطے میں کوئی افتیا رنہیں دیا - سادیے استدلال کی بنیا دھون اتنی می بات
مروکی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وطم کا حضرت عائشہ وائی خیار دینا جونکہ کسی روابیت میں
مہیں بیان ہوا ہے ، لہذا یہ فرض کیا جاسے گا کہ کہ ہے نے ان کوفیا رنہیں دیا وادر جونکہ
ای نہیں بیان سواسے ، لہذا یہ فرض کیا جاسے گا کہ کہ ہے نے ان کوفیا رنہیں دیا وادر جونکہ
ماصل ہی منہیں ہے ۔

اس بودی دلیل کومیش کرنے دقت شمس الائر کونہ تو یہ یاد رہا ککسی واقع کا وایات حیں مذکور نر ہونا اس واقع کے بیش ندا سفے کی دلیل نہیں ہوسکتا ۔ اور خانہیں ہی خیال ایا کرجواؤ کی بالغ ہونے کے بعدا ہے باپ کے نعل پر امنی تھی ، جس نے اس پرکسی ادفعان مذکو کا الجار دہنیں کیا تھا جس نے باپ کے نعاب میں خیار طرفے استعال کونے کا مرسے سے مطالبہ ہی نہیں کیا نفا ہ اگر اسے تیار نہیں دیا گیا تو آخریہ اس بات کی دلیل کسب بن سکتا ہے کہ ب کے مقابلہ میں اوکی کو خیا ر الحد رخ مرسے سے حاصل ہی نہیں ہے۔ ایسی دلیلوں سے اگر حقوق سلسب ہونے گئیس ٹوایک شخص اور بھی استدال کی سکتا ہے کہ چرک مثلاں مرتبے میں وفال ان شخص کو رجس نے بانی مرسے سے انگا ہی در تھا ، پانی نہیں دیا گیا، اس سے (باتی ہے ہے) لازم سونا چاستے منالخ بدار ہی ہے.

فَلْاَ خَيْدٌ رَكَهُمَ بُعُنْ بَلُوْغِهَمَا لَكِلَّهُمَا كَامِلُا الْوَقَ وَالْمُالْشَفْقَةِ فِيلامِ لَلْعَقْد بَهَا شَرَّتِهِمَا كَا إِزَابَا شَرَاه بَرَجْنُهُمَا لَبَعْد الْبلِيغِ -

لیکن بین مف ایک تیاسی دائے سے جوخدا اور دسول کے احکام کی طرح نر تمکم سے اور در ہوں کے احکام کی طرح نر تمکم سے اور در ہوتا ہے۔ سے اور در ہوتا ہے۔ اور لا محد میٹ میچے سے کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے تحذرت جزء کی صاحر ادی کا مکاح کمسنی میں عمر بن ابی سلم سے کرو با اور فرما باکہ با نع ہونے کے بعد اسے رو یا

(بعتيره استير ملك )كسى كوبانى نهي وياجا ناجابية ـ

علمار کرام چلہتے ہیں کہ ایسی کمزور باتیں صف اس دھونس کی دیہ سے انکھیں بندکر کے مان لی جا بئیں کہ جو انہیں خدانے گا اس پر غیر مقد تربت کا تھیا لگا دیا جائے گا۔

www.KitabeSunnat.com

تول كرف كا اختيار ب- اس صريث سنابالغدك لي خيار بوخ مطالعاً عابت مِرْماسِد - كيزكرصنور في اليي كوئى نفريح نبين فرائى كديس جونكداوكى كاباب نبين بكدائ عمر مون اس من مراكيا برًا نكاح اس كدين لازم نهي ب-تانيا برعبب بات سيمكه اگراوكي بالغ موتو باب يا داد اسك مقابليس لس اینی رائے استعمال کرنے کاحق حاصل ہو ہلیکن وسی لاکی اگر فایا نغ ہو ٹواس کاسٹ کلینڈ سلب کر ایا جائے ،حال نکہ معالمہ نکاح کے ساتھ محدرت کے تعلق کی حبس اعتبت كو المحظ و المحرشار ع ف اس كريت دياب وه ووثول مالتول مي كيسال ہے اگر کمی کے اکال الدیتے اور وافرانشفقت " ہونے کی بنار ہواس کو و لاہت اجار ماصل سرسكتى سے فردہ بلوغ كى حالدت بين بھي اسى طرح حاصل بونى جاسيے جس طرح عدم بلوغ کی مالت بس اس کے لئے ثابت کی جاتی ہے۔ ایکن جب بالغ الله يركسي كودلايت اجار حاصل نهيي سيد ، آذنا بالغ الله كي بركميون حاصل مو؟ عُالثاً ، باي واداكا دافرالشغفين اوركال الراسة بوناكو تي لفيني ادرًاب شدہ امر منس سے عفل کرت کودیکھ کرایک تیاس فائم کرلیا گیا ہے ۔ مگراس تیاس کے فلاف مجی کثرواتعات دیکھے گئے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں مجن سے دفور شفقت كاثبوت كم اوركمال رائع كاثبوت كم ترطق سے رابت ،اگر برتیاس مجع عبی موتواس کا مبہت فری امکان سے کہ باپ دادانیک عتى كرسائق وفورشفقنت اوركال دائة دكھتے ہوئے ايك معيالس والى كائلان ( مك كمن وشك سعدوي ، الدواكم جوال موكر إن كى توقعات كيندات الائق تطفي خصوصًا مربِّه وز مان مين حبب كداسلامي ترمبّيت كا نظام دريم برمم موكيله.

تعیم و رسین کی خرابیر سے نہا بیت بری میرسی پیدا ہورہی ہیں اورسلانوں کے گرود پیش ایسا خواب ماحول با باجا تاہیے عب کے بہت بھرے انزات اولوں کے اخلاق وعادات پر مترس ہورہ ہیں، اس بات کی تحت فردرت ہے کہ کسنی کے نظاحوں کی روک تقام کی جائے اور کم از کم الیسے نیکاحوں کو لازم قرار نہ دیا جائے کیونکہ اکثر را سے جن سے ابتدا ہیں ابھی تو تعات مائم کی جاتی ہیں، اسٹے جل کمہ سخت بداخلاتیوں اور بڑی عادتوں اور فاسدا تعقق دارت ہیں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ احداس وقت باپ داواکی ولایت اجہار خودان کے سے ایک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ احداس وقت باپ داواکی ولایت اجہار خودان کے سے ایک معید بیت بن جاتی ہے۔

خاص ، اگرباپ دا داسبی الاختیار موں نوایک لاکی کے گئے ہمہت شکل سے کہ وہ ان سے مقابلہ ہیں خیار بوغ استعال کرسکے مکیونکہ الیسی مالست ہیں اس کوم بمرعدالسن اسپنے باپ وادا سے خلاص بدئیتی ، فسنق ونجورہ سے حیائی ہسوم تدم بر اور حاضت و بلاورن کا نبورت پیش کرنا ہوگا ۔ اور یہ اس کے کستے نہ حروث شکل ہے بلکہ مخدت معبوب تھی سسے ۔

ان دیجہ سے نیفیسکے اس پرنسیہ پرنظرانی کی صرورت ہے۔ اورمصا کے کا تفاضا بیسے کہ اس خالص اجتہادی مشلے بین ترمیم کیسکے صغیر وصغیرہ کو سرحال ہیں خیار بلوغ دیا جائے گئے

له ـ بم نے نابالغ اور کے کامسّلہ بہاں اس سنے نہیں جیٹراکہ اسے بھرتھی طلاق کا بھارہ کا رحاصل ہیںے ۔۔

# ٨ خيار بلوغ كى شدائط

اس مسلمین نقبار کا ایک دو مرااجهادی مسلم می می نظرید باب اوا کسود و مرااجهادی مسلم می می نظرید باب اوا کسوی باب اوا کا نظری برسه کد اگرانهوں نے می بابی اوا کا نکاح کردیا ہو نووہ خیار بلوغ استعمال کرسکتی ہے ، گریشرط برسید کہ بورخ کی بہل ملامیت ظامر میں تنہ ہی با تا خیروہ اپنی نا رضامندی کا اظہاد کروسے ۔ اگر پہلے مین کا خواں نووار ہوتے ہی اس نے فورا اس کا اعلان نزکیا تو اس کا خیار باطل موجائے کا خواں نووار ہوتے ہی اس نے فورا اس کا اعلان نزکیا تو اس کا خیار باطل موجائے گا۔ کلف نہ یہ سینے کر ہوئی کے لئے رکھی گئی ہے ۔ نیڈیٹ اور نا بالغ لیسے کے لئے ربی کر بالغ ہونے کے لئے ربی کی ان موجائے ناکہ وہ اپنی رمناکی تصریح نزکریں ان کو خیار فرنے حاصل رہے گا۔

برشرط جومغیرہ نابالغرکے لئے رکھی گئی ہے، اس کانبوت ہم کو قرآن اور صدیث میں بہیں طا- بریمی ایک اجتہا دی سندہ سے اوراس میں بھی ترمیم کی فرات سے معرفی میں بہیں طا- بریمی ایک اجتہا دی مستدے اس کے سواکھ نہیں ہے کہ سن بوغ کو بہنے کرانسان میں برسے اور مجھ کی تمیز پدا ہوجاتی ہے ۔ اور دہ تقل رساسے کام سے کرا ہے معاطات میں ذہر دا داند نعیلہ کرسکتا ہے ۔ لیکن اس کے رساسے کام سے کرا ہے معاطات میں ذہر دا داند نعیلہ کرسکتا ہے ۔ لیکن اس کے رساسے کام سے کرا ہے معاطات میں ذہر دا داند نعیلہ کرسکتا ہے ۔ لیکن اس کے رساسے کام بوغ کی بہلی علامت ظام ہوتے ہی اس کے اندر کو کی جراان تقالب

ک شوم وبده مورت - اگرکو تی لاکی با مغ ہونے سے پہلے مرد کا معبست سے اُشنا ہو حکی ہو، خواہ لعبورت نکاح پالعبورت زناء نووہ مجی نیستر سی کہی جائے گی ۔

رونا ہوجانا ہوا در اُنا فافا اس میں داسے قائم کرنے کی صلاحیتیں اجر آئی ہوں تاہم مان بیا جاستے کراہیا ہو اُسے تو تعیقہ ادرا با لغ لئے کے کاحال باکرہ کے حال سے فتلف نہیں ہوسکتا۔ بیس جب ان دونوں کے خیار بلوغ کو اُس دفست تک کے سئے فتد کیا گیا ہے جب تک کو دونوں میں کو گیا ہے جب تک کو دونوں مونی تھے اور داستے مائم کرنے کے سئے کا فی دفست دویا جائے۔ بایک نامج برکار دونئیزہ برنسبت ایک نعیبر اور ایک نوجوان موسکے اس کا زیادہ ستی ہے۔ بیک نامج برکار دونئیزہ برنسبت ایک نمیبر اور ایک نوجوان موسکے اس کی زیادہ ستی ہے۔ کیوں کہ دوغ بیب تو ان مونوں سے ذیادہ فائم برکار ہوتی ہوتی۔ ہوتی ہے۔

### N -0

ایک کت سفیمیج بات کهی اورم دخلعلی کرگیا-

امرأة أصابت دريدل خطاء-

لمد الرقم في عورتو ل ووهرسا ال مى ديا موتواس بي سعة تم كيدوالي نزاد-

پس جہاں تک ہمری تحدید کا تعلق سے قانون ہیں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں نسکین احاریہ ہے صحیحہ سے ثابت سے کہ جہری زبادتی ہیں مبالغد کرنا اور مردی توست بر داشت، سے زبارہ جہر ما بُدِصنا ایک نالپند یُدِفعل ہے حصفو سے فرمایا ۔ الزشو النساء الوجال و لا عمرتوں کومودں سکے بیتے با ند مصفے کی کیشش تفاعدانی المبھوی

البرعم والاسلی ف ایک عورت سے دوسو در روم مبر برناح کیا تو آپ ف فرایا کوکنتم تغوفون السه سما هده مِن او دین کده کا دو تصد اگرتم کوندی تالوں میں در ہم بہت ہوئے ملتے تب بھی شایدتم اس سے زیادہ مہر نہ باند صف " حضرت انس رہ سنے ایک عورت سے چارا وقیہ در ۱۹) در ہم برناح کیا توصفر آسنے مند وایا۔ تنح تون الفضة من عوض هذا لجبل م گویا کہ نم اس بہاؤیس سے چاندی کھودکھود کونکال رہے مجد یہ

حصرت عمرصی الله محدث الله می مرتب که عودت کے نهر صفر کرنے میں صفی الا مجھود اگرید دنیا ہیں کو تی آبل عوست اور اکٹورٹ ہیں تقویلی کی باست ہوتی تو تم سے زیادہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کو اختیاد کوشنے سگرا ہیں کی از داج اور صاحبز ادیوں ہیں سے توکسی کام بربھی بارہ اوقیہ سے زیادہ نہ نفا۔"

برتو مفن زیادتی مہرکے متعلق سے دلیکن مہارے مکس میں جورواج عام موگیا ہے دہ اس سے بھی زیادہ نیج ہے - بہاں مزاردں لاکھوں روم کی سانیس مہرموتیل کے طور پر مکھودی جاتی ہیں - گرند آئی بٹری بٹری تقوں کا اداکر اوال کے لکھنے والوں کی قدرمت میں مؤنا ہے احد ند مکھتے وقعت وہ اس نمیت سے مکھتے ہیں کوکبی ان کویم اواکرناسے - یہ چیز کرامیت کی صدیعے گذر کرنکاح کے سنے موجب فساور ہے کہ انداز کا م کے سنے موجب فساور ہے کہ انداز کا م کے سنے موجب فساور ہے کہ اور تربیت یہ کو اس مہر کوادانہ اندان میں انداز کی موجب اور میں کے اور کا میں انداز کی موجب اور میں کے اور کا نہیں وہ در اس کی جو اس قرمن کو اوا کون نہیں وہ در اس کی جو سے کے سے کے دور اس کی جو سے کے موجب کے اور کون نہیں وہ در اس کی جو سے کے موجب کے اور کون نہیں وہ در اس کی جو سے کے موجب کے اور کی کون نہیں وہ در اس کی جو سے کے موجب کے اور کی کون نہیں وہ در اس کی جو سے کے موجب کے اور کون نہیں وہ در اس کی جو سے کے موجب کے اور کون نہیں وہ در اس کی جو سے کے موجب کی کو موجب کے موجب کے

یدان تعم کے مہروں کی باطنی تباحث ہے۔ رہی ظاہری تباحث تروہ بھی کھیے کم شدید نہیں۔ اس فتنم کے مہر باند سے کاختیقی مقصد یہ ہر آکر تا ہے کہ شوسرطلاتی س

نه اس حدیث سے مہرکے معالمہ کی بہت کا المباد ہورہاہے ، ظاہر سے اس بنا رہر ہیں الیسے تمام لوگوں کو جن کے مہر عام رہے مطابق ان کی ، لی استبطاعت سے بہت زیادہ باند سے گفتے ہوں ، برمشورہ دول گا کروہ اپنی بیو بوں کو جہر ہیں اس صد کی تجد ل کرنے پر رامنی کریں جسے وہ کیس مشعب یا با نساط اوا کرسکتے ہوں لاکو کی میں مشورہ وہ با ہوں کہ وہ اس کی پر رامنی ہوجا ئیں - نیز سرخوا ترس کی میں مشورہ وہ با ہوں کہ وہ اس کی پر رامنی ہوجا ئیں - نیز سرخوا ترس محملان کو بار وہرسے سبکانش ہونے ہیں حتی الام کا ان جلدی کرنی جائے مہرا کی قبور کرم جانا انتی کا قوص سبے اور ابیٹ ومرجان بوجو کر راب بے پر وائی کے مائے قرص چور کرم جانا انتی بات کو بی بات میں میں اس کے دور ایک کے مائے قرص چور کرم جانا انتی کو بار ہے ہوں کہ بیا ہوئے ہوئے کے انگار کی بات ہے کہ نبی میل المناز علیہ وسلم نے ابلیت شخص کی نماز جنازہ ہوئے سے انگار کیا ہے ۔

دے سکے یکن اس کا تیجدیہ ہوتا ہے کہ اگر میاں ہوی میں ناموانقت ہوجائے
ادر دونوں مل کر نہ روسکیس تو بھی زیادتی ہم جورت کے لئے بلاتے جان ہوجاتی
ہے یشو سر تحصل مہر کی الش کے خوف سے اس کو طاق نہیں دیتا ، اور سالہا سال
بلکہ ساری ساری عرکے لئے وہ غریب معلق فرسی رستی ہے ۔ آج کل جن چیزوں
نے عور توں کو عام طور پر مبتلا سے معیس بن کر رکھا ہے وال ہیں سے ایک ایم چیز
یہی مہر کی زیادتی ہے ۔ اگر اس میں اعتدال برتا جائے تو قریب تربیب ہی نیعدی
مشکلات رونی ہوئے سے پہلے ہی حل ہوجائیں۔

ہمارے نزدیک اس کی اصلاح کے لئے اصول تمریح کی خلاف ورزی سے
پنے ہوئے میر صررت اختیار کی جاسکتی ہے کہ ہمراکر معبالے ہو او فرلفین مختار ہیں کم
بلاکسی حدد انتہا کے حنبنا جاہیں مفر کر لیس لیکن اگر وہ کر جاتے ہو تو لازم فراد دیا جائے
کہ اس کی دستا دیز بانا عدہ اصلامی پر کھی جائے اوز رہم ہر پر پہاس نی صدی تمیت
کا اللہ میپ نگایا جائے ۔ اسل میپ کے نغیریا ۔ ۵ نی صدی سے کم قمیت اسل میپ
پرکورٹی دستا دیز جہزہ بل ا د خال دعوی مذہو۔ اس قسم کا ضابطہ اگر بنا دیا جائے توجم
مرتبل کا یہ مرتبا یا حیب طراحقہ باسانی مسدود ہوجائے گا۔ اس دفت لوگ مجر مول کے کہ ابنی استعمال عست کے مطابق ہم حرکریں اور فضولیات ہیں موہد مواد کے
کہ ابنی استعمال عست کے مطابق ہم حرکر کی اور فضولیات ہیں موہد مواد کی کر اپنی استعمال عست کے مطابق ہم حرکر کی اور فضولیات ہیں موہد مواد کی کر اپنی استعمال عست کے مطابق ہم حرکر کریں اور فضولیات ہیں موہد مواد کر کرنے کے دفت ہی جوہر اواک

کے جرفرڈ اداکیا جائے۔ کے جوایک مرت کے بعداد اکیاجانا ہو۔

اس باب بین نزاع کی در شکلیس بس - ایک بد که شوم رنفقه دبینه کی تواستنطا وكهما سره مگريندست اوردوسري مكل بيكهاس بين استطاعت يبي ينهو-بهلى صورت يس بدام متنفق عليه سع كذناصى اس كونفقه اواكرسف يريمكن طرلقيرس مجبوركر سكتاسي يعكين أكروة فافني ك احكام كي تعميل مذكري تواس میں اختلاف سے کدائیسی موردت میں کیا کرنا تھا ہے ۔ کہ اليى صورست بيس كميونهي موسكنا رعورت بطويخوداسي نفقه كاانتفا مركست ينواه مر مرک نام بر قرض سلے کر ، خواہ محندت مزدوری کرکے خواہ اسپنے کسی عر بزیسے مدد الے كر بخلاف اس كے مالكيد كا درسب بيرسے كرائسي صوريت ميں فاحني كو تطور تحدد الملاق والغ كرديين كاحتى ہے ۔ تعيف على سے احماوت نے ما لكيد كے اس فنوے كو افتيار كريالسندكيا سے عراس شرط كے ساتھ كه عوریت عود نفقة كانسنظام مندكرسكتي مود يا الركوسكتي بونوشوم رسط عليكده رسيف بسي اس كي مبتلات معصيف سو جانے کا نومت ہو یمکن ریشرط کھے درست بنیس معلوم ہوتی ۔ قرآن مجید کی رُوسے ففق ورست كاس معصص كعمعا ومنهى يس اس برستوسر كومفوق زوجيت طامل بوتے ہیں یحب کو گنتخص تصداس من کواد اکرنے سے انکار کررہم ہو وكوني وجهنن كرعورت كوزبروستى اس كيعقد نكاح مي مندسع رسين برمجبور ألياجات چزك كراس كابدل اور مال ك كراس كي ميت اداكر في سے و خف انكار

#### ITM

کروے وہ اکٹواس چیزاوراس مال کامتی کھیے رہ سکت ہے ، حبت کے مورت کسٹنمف کے نکاح ہیں ہے اس کی پرورش کا زمر دار اس کا شوہر ہے ایس الت ہیں اس کو خودروزی کیانے ، یا اپنے رشتہ داروں پر مارڈوائنے ، یا ایک ظالم شوہر کے نام سے مصول ڈوش کی نیم مکن لعصول کوشش کرنے آن کی بیعث اُنٹوکس امول انسان کی نام مردی جائے ۔

دوسری صورت بس میر صفید کا ندسب بهی سے کرورت کوسرواحت اس کی مفتین کی بلفتین کی بیات کی مفتین کا ندسب به به کا ندسب به به کا ندان کا نفقه مراس کا با جا است گاکه قرص سے کہ اکسی عورت کا نفقہ مراس کے کرگذر کرسے ۔ امام ما تفلی اور امام احد بن علی بار پڑتا اگر وہ بن بیا ہی ہوتی لیکن امام مالک امام مالک امام مالک کا ندسب بدسے کہ اگر مورت لیسے سنوم کے ساتھ وزندگی بسروز کرسکتی ہوا در تفریق کا دعولی کرسے تو تفریق کو اوی جائے گئے ۔ امام مالک کی داستے گئے ۔ امام مالک کی داستے گئے ۔ امام مالک کی داستے میں شوم کو دہدینہ وہ مہدنہ یا کسی مناسب مدست مک جہدت دی جائے دی جائے گئے ۔ امام مالک کی داستے ہیں اورامام احمال اندی جائے۔
دی جائے گئے ۔ امام شافعی حوت میں دن کی جہدنت وسینتے ہیں اورامام احمال اندی کی بیسب کے بات بی اورامام احمال اندی کی بیسب کے بات بی دوسیتے ہیں اورامام احمال اندی کی بیسب کے بیست و بیستے ہیں اورامام احمال اندی کی بیسب کے بیست کی بیست و بیستے ہیں اورامام احمال اندی کی بیسب کے بیست کی بیست کے بیست کے بیست کو بیست کی بیست کے بیست کی بیست کی بیست کے بیست کی بیست کی بیست کی بیست کی بیست کی بیست کی بیست کے بیست کی بیست کی بیست کے بیست کی بیست کے بیست کی بیست کے بیست کی بیست

اس باب میں نرمون قرآن مجید کا وہ فاعدہ ، جو کہ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْدَ اللهِ اَللهِ اَللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

سعید بن سکیتب کا کھی بہی فتوی ہے اور حفرت کر ابن عبدالعزیز نے بھی تعقبی کے بعد اس کے مطابق عمل کیا ہے ۔

بخلامت اس كم صنفيه كا استدال اس أبيت سع بدكر وَمَنْ قُل رُحْكَيْد مِ مِنْ عُنَا فَلْيُنْفِقَ مِيمًا أَتَاهُ اللهُ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا لِلَّا مَا اللهَ اللهُ الديكليف الله مبس كونيات للارزق دياكيا مواس كوابني اسى استىطاعىت كے مطابق نفقة دبنا جا جينے موالله في كليف بني وياء میں کی تدریت اس نے اسے معالی ہو یا لیکن اس اُیٹ سے عرف اِننا ثابت ہوتا ب كرنفقه كے سلے مشرطًا كوئى مقدار مقرر بہيں سے ، ملك نفقہ دسينے والے كى حیثیت پر انفسارہے۔ اس کے بمعن نہیں میں کہ جہاں نفقہ مرے سے موجود ہی منہودیاں مورث کو بانفغ گذر کرنے کے سنتے مبود کیاجائے - بلاشبہ یہ موزيدت كامقام سے ،كم ايك تورت مصيبت اور فاقد كشي بس عبى اسيف شوم كا ساتقدسے -اسلام الیسی ہی ویست کی تعلیم دیتا ہے -اور ایک شریعیت خاتران كواليدا بهى مونا چاسية ميكن اخلاقى تعليم اور چيزسه ،اور تمرعي حق دومري چيز، نفقه عودت كانشرعى مق ب راگروه برمنا ورغبت اس كرهيو در س ادراس ك بغيربى شوم كادفاقت كرنا ليندكرس عتونها يست قابل تعرلف سيديكن الكر ره اس كوند چهوار ناچاسے بارد مجوار سكے توقانون اسلامي كے عدل والفدات بي اس امرکی گنجائش منہیں سے کہ اس کو تکلیفت اور جبریکے سا پھڑو لینٹ کے بلندانقام یر تغیرانے کی کومشش کی جاستے۔ بس بهارے نزدیک اس سنے بین قام مذاہب میں سے احس مذہب

امام مالک کاب ، جوشوم کومناسب مدت مک جہدت دینے کے بعد نفریق کا حکم دیتے ہیں۔

، يستنم ناوا

ٱبْبُ كِرِيهِ وَاثْنِي تَخَافُوْنَ نُشُوُذُكُمْنَ نَعِظُوهُمِّ وَالْمَجُوْفُكُنَّ فِي ٱلْمُضَابِعِ وَاخْدِيدِهُنَّ عَنَانَ اَطْعُنَكُمْ فَلَا تَبْنَعُوْ اَعْلَيْنَ سَيِيْلًا – والنساء – ٢٠)

کی روسے شور سرکو ریحی نہیں ہے کہ بلاکسی جائز سبب کے اپنی ہوی پرکسی ترم کا سختی کو سے خواہ دہ اگر اور السانی ۔ اگر وہ الساکر ہے توجورت کو قانون کی باہ بیٹ کا حق ہے ۔ اس باب ہیں کوئی تقییباتی کم ہم کو تنہیں مل سکا ہے لیکن ہم ہم جھتے ہیں کہ تا نون اسلامی کے اصول ہیں اس کا نبائش ہے کہ قا منی کو السید مظالم سے حورت کی تفاظت اور نا قابل براشت صور توں ہیں تغزنی کا اختیار دیا جا اسکا ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ جبر طبقوں ہیں عور توں کے ساتھ ناروا برتا کہ کورنے کا عام رواج ہوگیا ہے۔ شوہر مین کے عنی بر سمجھے جا رہے ہیں کہ وہ فلنم وجر کا خرمی ور والسنس ہوگیا ہے۔ سے اس مئے حرورت ہے کہ قانون ہیں اس کے متعلق منا سب احکام کا امنا فرکیا جائے اور کی اور سے ایک مارپیٹ اور گا کم کورچ کی عادت کو جائز اسباب میں شمار کیا جائے اور ایس جائے کہ مارپیٹ اور گا کم کورچ کی عادت کو خوائز اسباب میں شمار کیا جائے اور ایس عادت اور ایس جائے اور ایس جائے اور ایس جائے ۔ خوائز اسباب میں شمار کیا جائے اور ایس عادت کو جن کہ اورپیٹ اور گا کم کورچ کی عادت کو جن کے شوہروں کو اس عادت کا نوت بہم بہنے جائے۔

اس باب بی صفرعلی رضی الله موند نے جوطراتی کا رافتدیا رفر مایاسے وہ بھاری سیحے رمنمائی کر تاسیے کے کشف انفر ہیں سیے کہ آپ کے پاس ایک مرد اور اس کی بوی کا مقدم اُلِا آپ نے نزاکن مجید ہے فرمان فَافِعَتُدُ انحکا مِنْ اُھٰلِلهِ کَ حَکُمًا مِنْ اُھُلِلهِ کَ حَکُمًا مِنْ اُحْدِهَا کے مطابق حکم دیا کہ دونوں اپنی اپنی طون سے ایک ایک تککم کجزیز کریں بھیردونوں مگروں کو فناطب کرکے فرمایا شاقبارا کام میرسے کہ اگر دونوں کو لانا مناسب مجمعة تو

اللمول لوعماهب لرکے فروایا کے مہا را کام میہ ہے کہ آکر دو توں کو لا نا مناسب محبور تو طامددا ور اگر نفر نتی کرنامناسب مجمور تو نفر لی کردو یہ مچھر موریت سسے دریافت فرمایا کیا تو ان دونوں پنچرں کے فیصلہ برراضی ہے ؟ اس نے عرض کیا گیاں میں راضی ہوں'' اس کے بعد مردسے یہی سوال کیا ؛ اس نے کہا اگروہ طادین نوجیے ان کا فیصلہ تبدیل

ا م سے بعد مراسطے ہی سوال بیا اس سے لہا الروہ علای لوسطے ان كا مصله مول سے اور اگر نظر میں كرسطے ان كا مصله مول سے اور اگر نظر میں كرسے تو مجھے تبول مہیں - اس بر اسٹے فرمایا - كبشى ذا الدے

ا کے است بہارے حتیٰ ترضی عثل مارفیت بلہ یہ مجھ اس کا می نہیں تو یہاں سے نہیں جاسکنا جب ک کداسی طرح تو مجی اپنی رصامندی کا اقرار ندرے

یہ ما سے ہیں بھت بھی ہے۔ عب طرح اس عورت نے کیاہے -

میاں ہوی کے ایسے خانگی حکر دں ہیں جن کا نعلق بڑسے اور اسم کانونی مسائل سے نہ ہو تحکیم کے اس طریقے کو اختیار کرنا انسیسے اور خررت ہے کہ اس کے منعلق خانون میں انسی چند وفعات کا اصافہ کیا جائے جن میں تحکیم کے طریقے اور حکیم کے اختیارات اوران کے منعقر فیصلہ کے طریق نفاذ ، اور انحلات کی صورت میں عدالت کے طریق کارکی مراحت کردی جائے۔ اسلامی تا اور میں یہ ایک، بڑی تھتی چیز ہے کرفائلی جھڑوں کوحی الامکان کھی عدالت ہیں لانے سے پر ہم زیباجائے، اوراگر عدائق میں السے معا والت ایس می توجا کم عدالت ان کی تفقی اوران کا فیصلہ کرنے سعے پہلے دونوں خاندانوں کے ذمہ دارا فرادسے اس گھٹی کے سلجھانے ہیں مدائے۔ اس بچریز کومعائشر تی زندگی کے لئے ایک رحمت مجھنا جا ہیے۔ اس بچریز کومعائشر تی زندگی کے لئے ایک رحمت مجھنا جا ہیے۔

عیرب زوجین کے مسلمین فقبا کے درمیان بگرت اختافات ہوگے ہیں۔
ایک گروہ اس طون گیلہ کے کی ورت اور مردکے کہی عیب کی بنار پر دو مرے فراق
کو خیار فسخ نہیں ہے ۔ بنیا بید در فقا رہیں ہے دُلا یہ نخیر و اُحد الذو حب بن
بعیب الاخر دَ لوفاحشًا کجنون دحن اچر و بوص دونق ونون امیاں ہیری
میں سے کمی کو بھی دو مرسے کے کمی عیب پر فسخ نکاح کا اختیار نہیں، خواہ وہ عیب
کیسا ہی تونت ہو مثلاً جنوں ۔ جنوام مرص - رقق اور قرن اُسمار ہیں سے حضرت
علی اور ابن مسعودا در اکر بمجہدین ہیں سے عطا نوخعی، عرابی عبدالعزمنر ، ابن الی میالی اور اس می تون اور اس می میں اور اور پوسے میں اس عیوب جو مانی تعلقات زن وشو میر ہوں ان
دومر اگر دو کہتا ہے کہ تام الیسے عیوب جو مانی تعلقات زن وشو میر ہوں ان
میں عررت اور مردد و فول کو خیار فسخ سے میں ظرف بین میں میرس ، گذرہ و دہنی ، امرانی
خویشہ ، اور شرم گاہ کے ایسے عوار فن جو اُن قورت ہوں۔ برام مامک ندمیب ہے
خویشہ ، اور شرم گاہ کے ایسے عوار فن جو اُن قورت ہوں۔ برام مامک ندمیب ہے

ا منارسن ، بعن ناح موم ف مع بدر كيف كافتيار د في يزكاح قرول نبي س

چنانچہ ابن جزی سے القوائین ہیں عیرب مذکورہ بالا کی فعیل بیان کرنے کے بعد لقریح کی سبے کہ افراکان فی اکھ الاَّدِ حَبِینُ احدہ العُیوب کان الاُسو النعیار فی البغاء مقعه والفر آت میں اگران عیوب ہیں سے کو تی عیب عورت بامرد ہیں موثوفریق مانی کو اختیا رہے کہ اس کے ساتھ رہنا تبول کرسے یا الگ بوطری یہ والم

امام شافعی کے نزدیک جنون اور جذام اور برص بین عورت اور مود دونوں کو خیار فسخ سے۔ مگر قروح سیالہ فرنے ، مثلاً انشک، دینی و رخارش کو خیار فسخ سے۔ مگر قروح سیالہ فرنے ، مثلاً انشک، دینی و بیالہ منہا نی سکے الیسے امراض ہیں مبتلا ہو ، میں خیار نہیں ہو ، نوالیسی صورت میں مونی مانی کو خیار فسخ سے ۔ و

امام فحدکے نزدیک شوہر کو عورت کے کسی عیب کی بنا پرخیار فسنخ نہیں ہے گرعورت کو مشوہر کے حبول اور جدام اور برجس ہیں خیار نسخ ہے۔
ان تمام بذاہر ہیں سے دو مرا ندمیت قرآن مجید کی تعلیم سے افرب ہے،
قرآن کی روسے عورت اور مرد کے از دواجی تعلق ہیں دوچیزوں کو مقصدی اہمیت عاصل ہے۔ ایک تحفظ اخلائی، دو مرسے زومین کی باہمی مودّت و رحمت بیدونوں مقصد کی باہمی مود سے دومیرے سے

نغرت كرف برعجور مون ، يا ايك دومرك كي لمبعي ثوابت كن يوران كرسكة مون

ك ده زهم جى كى دم سعة فرئ سعد رطوبتين بهتى ربير \_

بهر حبيباكسم يهيل بيان كريطي بي بيب بان اسلامي فانون ازدواج ك اصول بي سے سبے کواڈوواجی تعلق زومین کے سلنے مضربت اورصد ووالسُّرسے تجاوز کا موحب ندس وناچاسيئے - بيتاعده معى ال حيوب بين خيار فسنح ندر كھنے سے الوسط جانا سبعة وة قام امراض حن كا وبرذكركيا كياسي ، ضربينيان والي بين - اوران سع اس امرا می خوت ہے کہ زومین میں سے کوئی ایک نفرت کی دھرسے یا اپنی طبعی خواس ان بوری نرم برنے کی وجسے صروواللہ کو توروے گا۔ اس لیے ضروی سے کہ ان نام عبوب میں روم ہی کے لئے خیار فننے رکھا جائے۔ يتواس مورت بيس بي عبد كرناح سع يبلغ زومبن كوالمدر سرك حال کی خیرنه مود اور بعدیس علم مروت میاس مینامضامندی کاافلار کردین رسی به صورت كرزوجين كونكاح سيديهل المب دورس كاحال معلوم تفاا ورانبول سنعط ن برحجر كذكاح كرايا ، با ان كرمعلوم نونه تفا گريعديس علم سركني برا منوب نيد فیار سنے استعال درکیا۔ یا لیکا ح کے بعد عبیب پیدا مرکزا، تران عام صور توں میں مر کے پاس توریک جارہ کارابیا موجرد سے جس سے دو برونست کام کے سکتا ہے، مینی طلات اوراس کے علاوہ دورسراج او کارعمی اس کے پاس موجود سے بعنی ورس شادى كرلىنا مرورت كے لئے بعض صور أوں مين فقيانے كوئى چارة كار تجرين منہیں کیاسہے اور بعض صور توں میں کسی سنے اس کی خلاصی کی تدبیر نکالی سے اور كسى سنه ننهين نكالى - اس باب بس جوفناولى بين ، ان كوسم عليكده على و بيان كم کے ان ہر کجدٹ کریں گئے۔

## واعتبان ومجبوب وغبره

اگر شو سرمجبوب ہو تواس بات پر قوریب قریب سب کا انفاق ہے کہ حورت کو تفریق کرانے کا دعواے کرنے کا حق سے ،اور تحقیق صال کے بعد فی الفور تفریق کرائی جائے گی ۔

ری بدن باسک می در افرات نفرن کامطالبه کرے ، توصفرت عرض نصیله اگرشوبه زامرد مهوا ور عورت نفرن کامطالبه کرے ، اس کے بعد بھی اگروہ کی بنام پراسے ایک سال بک علاج کی جہلت دی جائے گی، اس کے بعد بھی اگروہ تاور نہ ہونو نفرن کرادی جائے گی۔ نیکن اس کے ساتھ فقہا منے صسب ذبل شرطیب اگا ذرید

دن برحکی مرت اس صورت میں ہے دیب کہ تورت کو پہلے سے اسکے عنیین ہونے کا علم نر ہو۔ نیکن اگر اس کوعلم تھا اور اس نے بریضا ورغبت اس سے نکاح کیا ، تواسے لغربی کے مطابعے کاحق نہیں ۔

ر در در اگر بحورت کو میلے علم نہ تھا ، گر بعد میں علم ہونے کے بعد اس نے اس کے نکاری میں اس کے نکاری میں اس کے نکاری میں رہنے پر رہنا مندی کی تصریح کردی تو اس کوسطانیہ تفریق کاحتی باتی ہنیں

(۲۰) نفرنتی مرت اس معودت میں کوائی جائے گی جب کہ شوم رایک مرتبہ بھی مبا ٹرٹ ٹکرسکا ہو۔ وریزاگر اسٹے اہک نوٹر بھی مبا ٹرٹ کرئی ،خواہ وہ ا دھوری ہی کمیوں

لمه تامرد کے مقطوع المذکر

#### IMY

د سو ، تب مجي عورت لفريق كاحق منهي ركفتي -

ان شرطوں ہیں سے کسی کے لئے بھی قرآن اور صدیت ہیں کوئی سند مرجود نہیں سبت - اور مہم ان میزوں شرطوں کو درست نہیں سمجھنے - اگر کسی محررت سنے نصدگا اپنی عاقدت سے کسی شخص کوئنیں جانتے ہوئے اس سے نام و شوہ کسیا تھ زندگی گذار نے پرمجبور اور مناسب نہیں ہیں کہ اس کوئا م محرایک نام و شوہ کسیا تھ زندگی گذار نے پرمجبور کیا جائے ۔ اس کے مفاسد اس قدر بیتن ہیں کہ بیان کی حاجت نہیں اسبی نا وان مورت کے لئے لیں اسی تدریمزاکا فی ہے کہ اس کو ہمرسے محروم کرا کے تفریق کوا

دی جائے۔
اگریورت کونکاح کے بعد شوہ کے نام دہونے کا علم ہجا۔ اور اس نے ابتداؤ
اس کے ساتھ دستے ہا ہی رصامندی کی نصر کے کردی ، نو ہے کوئی ابسا تھ دو نہیں
اس کے ساتھ دستے ہا ہی رصامندی کی نصر کے کردی ، نو ہے کوئی ابسا تھ دو نہیں
حس کی بنار ہداس کو تمام عم صیب سے کی زندگی گذار نے ہر مجبور کیا جائے ایک
نامتے یہ کاردوشنی و ابتدار ہیں ان فطری نطیف کی اندازہ نہیں کوسکتی جوا کیسے نیمی کی
بیوی کو پیش آتی ہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی نیک طبعی کی بنا م پر بین جالی کریے
کی شو مبراگر عنییں سے نو کھیا ہے۔ ہیں اسی طرح اس کے ساتھ زندگی ہمر کرلوں
کی گیر بعد ہیں اس کو نا تا بی برواشت کلیف بی بیش آئیں ، جن کا اسے پہلے حساس
نرفتا ، اور وہ اپنی صحت کی تو ابی یا مبتدا سے تعصیہ سے ہو کہ اس کے واسے ہم کہ اس کی بہل
موندا مند می کو اسٹ کرارو سے کرا اس کی بہل
موندا مند می کو سند فرارو سے کرا اس کی بہل میں ابتدار ہیں جو غلطی کی تھی اس کی بہل موند ابتدار ہیں جو غلطی کی تھی اس کی بہی مراسے کہ اب اور اس سے کہا جائے

باخترین کرزندگی گذاریمها ن مک مع خد کرتے ہیں ، یہ بات فران مجید کی تعلیم کے مطامنسے - اوراس سے ایسے نقصانات بدا ہوتے کا امکان سے جواس فورت كى ذات بى كەسىمدودندىبول كى ئىكەسوساتى بىرىمىيلىس كى داولسىلو ل مىمىلىل مول كرا تف بري نفصال كوكواد كوي سي بمرتب كرابك شفص كففعان كوگواداكياجائے۔وراك ماليكي خفينتر تفريق ميں اس كاجمى كو تى نقصان نہيں ہے۔ زیاده سے زیادہ اگر کوئی مزا اس خلطی کی اس عوریت کو دی جاسکتی ہے تو وہ لیس یہی ہے کداسے گل باجز وہ برسے فروم کردیاجائے۔ اگرچہ برجی میرے نزدیک بادتی ہے۔ کیونکر مزا کامنتی توو تغص سے جس نے نامرد مونے کے اوجو زکار کیا۔ تمسيرى فنرطعي مارس خيال بين بهت سخت سبعد ونكاح سعد مثر لعيت كاج مقصد سعده اس ضم كے ازدواج تعلق سے ہرگز بررانہیں ہرتا اسلام كا تالون كسى اسمانى خلون كيليخ نهس بعيد، عبكه عام السالوں كے ليئے ہے اورعب م السائوں میں جوعورتیں بائی جاتی ہیں ای کے لینے اگریہ ناممکن نہیں توغایت دیجہ وشوارهزورس كربس ابك باووجار مرتبه أوم كصعبت سعمتنع بوجاناان كمدلية کانی مواوراس کے بعد مدت العراس سے محروم رہ کر دمینسی خوشی گذار دیں اوراینی معممت كويرقسم كخطرات سع مفوظ كهيس - بالفرض الرسييس فيصدى عورتين هي اس بية فا درم ول أنواى بقيد كياس في صدى عورنو ل كاحشر كميا م و كاجن كيضبط و تمل اور باكيزگى اظلان كامزىم إنا بلندتهس سعي كياان كممتبال ك معصبت موند اور سوساتی میں ان کی وجر سے طرح کے مفاسد تھیلنے کی ذمرداری اس فاندن پرمنہ ہوگی جس سنے ان کے مضح طال کے دروازے بند کرے انہیں حام کے امنوں پرچینے کے سنے فبورکر دیا ؟ بس ہماری رائے ہیں نامردی کی ہر شکا بہت پر خواہ دہ نہا جسے پہلے کی ہم یا بعد میں حادث ہوتی ہو پڑورت کوعدالت کی طوت رجوع کرنے کا حق ہونا چاہیئے اوراگہ کا فی علاج کے بعد ، حس کے لئے ایک سال کی مدت مناسب سے بیشکا بہت دورنہ ہمو تو تفویق کرادین چاہیئے۔

نقبائے کرام نے بربکھاہے کہ اگر ایک سال کک علاج کرانے کے بعد متو ہر اے ایک مزیم مجمی مراف کے بعد متو ہر اے ایک مزیم مجمی مربا ترت کر لی ، خواہ وہ ا دھوری ہی کیوں نم ہو تو عورت کا جی الغربی میں شہرے سے باطل ہوجائے گا۔ یہاں مھر بے جا شدت یا فی جاتی سے زیادہ مناسب برسے کہ اس معاطبیں ماہرین طیب کی دائے پراعتماد کیا جائے آگر علاج کے بعد مجمی ماہرین کی دائے یہ ہو کہ مربص وظیف دوجہیت اوا کہ نے سے بوری طرح اللہ ہیں موس کا سے بیا جیتے ۔

فقہا م نے خفتی کے سے بھی دہی قالون و رکھا ہے جوعنین کے سے رکھا گیا ہے

ین اس کو بھی علاج کے لئے ایک سال کی بہلت دی جاستے گی - اس کی وجربہ تبائی گئی

ہے کہ اس کے مبار شرت پر قادر سونے کی امید کی جاسکتی ہے ۔ مبکی طبی تحقین فات سے

یڈ است ہوجیا ہے کہ اس معاطر میں خصتی اور قبوب کے درمیان کوئی فرق نہیں مروخواہ

مقطوع الذکر سویا مقطوع الا نہیئین ، دو نوں صور توں میں وظیفہ زوجیت کے لئے

وہ کیساں نااہل ہو تا ہے اور کوئی علاج اس کی کھوٹی ہوئی اہتیت کو والیس نہیں لا

سکتا - لہذا خصتی اور عبوکے حق ہیں ایک ہی فانوں ہونا جاسیتے -

### ااستبولن

مبنوں کے بارے میں صفرت کوروز کا فیصلہ یہ سے کہ اس کے علاج کے لئے ایک سال کی مدّت مقرر کی جائے ۔ اگر اس مدّت میں وہ درست ندموز لواس کی عورت اس سے جدا کر دی جائے ۔ نقبار نے اس کو لیا ہے اور مختلف طریقیوں سے جزئیات میں اس مکم کو جاری کیا ہے ۔

امام الرحنيف رقد الندعليدك نزديك يرحك موت اس مبنون كے سفت سب عجر الكاح سے قبل مبنون كے سفت سب عجر الكاح سے قبل مبنون اور نكاح كى بعد سم مبترى برناور نه بروا - اس لى ظریعے گوبا وہ عنین سب اور اس سے اس كوایک سال كى جلست دى جاتى سبے -

امام می رحمة الله علیه کی رائے میں حبوق اگر جادیا ہے موتواس کوعلاج کیلئے ایک سال کی مہدت دی جائے گی اور اگر مُطبق کی جو تو وہ مجدب سے حکم میں سبے ، بلانا جیل سے تفریق کرادی جائے گی ۔

امام مامک رمنی الله عند کے نزریک حادث اوُرطبن «ونر میں ایک سال کی مہلت بغرض علاج دی جائے گا اوراگراس مدّت میں وہ درست نہ ہو ، تو تغریق کرادی جائے گئی لیکن اس کے ساتھ فقہا سے مامکیہ حسب فربل شرطس لگاتے ہیں۔ دل اگرنما حسے پہلے مجنوں تفا اور تورت نے جان بوجھ کر اس سے نماح

لے بعنی میں کے دورے کھی کھی ٹرپتنے موں ۔ کے بعنی دائماً حالمت جنون طاری ہے -سے بعنی مہلت وسیعے بغیر-

كيا تووه نفريق كامطالبه نهيس كرسكتي .

الا) الگرنگار کے بعداسے معلوم ہماکہ دہ مجنون سے اور اس نے بھراحت اس کے ساتھ رسمنے بررضامندی ظاہر کردی تب بھی نفریق کاحق باتی ندر ہا۔

(س) اگر حینون نیکاح کے بعد پیدا ہو توٹوریت صرف اس صورت میں نفریق کا مطالبہ کوسکتی ہے ساتھ رسینے ہد

رصٰ مندی کی نُصریح نه کی ہوا ورا پینے اختیار ورصٰامندی سے اس کومبا انٹریٹ کامہ : قدرت اور

كامورتع بنرديا بهو-

یہ شرطیس اس نوعیت کی ہیں جی کا ذکر عنین کے باب ہیں گذر تیکا ہے ان کا کو تی ما فذکرت ہے وسنت میں نہیں ہے اوران پر بھی ہم کو دہی الحر احتی ہے۔
ثمر بعیت ، تمدّن اوراخلاق کے مقاصدا یسی صورت میں کم بھی پورے نہیں ہوسکتے کر کسی حورت کو ایک یا گاڑ تھی کے ساتھ زمروسی با ندھ رکھا جائے اگر اس نے حال بوجو کر اس سے نکاح کم ہم والی ہے کہ اس کو مہر سے حوال بوجو کر اس سے نکاح کم ہم والی ہے کہ اس کو مہر سے حووم کر دیا جائے اگر نکاح کے بعد اسے جنون کا علم ہم اور اوراس نے ابتداءً اس بوحاتی بیا گائے کے ساتھ ، ورحق نفیت اس نے کوئی ایسا جوم ہی بیا گائے کے ساتھ ، ورخق نفیت اس نے کوئی ایسا جوم ہی بیا گائے کے ساتھ ، ورخق نفیت اس نے کوئی ایسا جوم ہی تعمیلی جوم ہی کہ اور خطاب کے ساتھ ، ورخق نفیت اس نے کوئی ایسا جوم ہی تعمیلی میں میروں ایک ساتھ ، ورخی تعمیلی میں میں میروں کے ساتھ ، ورخی تعمیلی سے بھری ہوئی زندگی گذار نے پر مجبور کی جائے ۔ اگر نکاح کی تعمیلی میں میرون میں عورت نے وفاواری اور نفی نماری میرون نا ہے ہوئی اور حتی الام کا ایس کے تعمیلی میں میں میرون نا ہے ہوئی اور ختی الام کا ایس کے تعمیلی نا میں میرون بیرون میں عورت نے وفاواری اور نا فت کے تدری بیدا ہو اور ابتدائی صالیت جنون میں عورت نے وفاواری اور نا فت کے تدری بیدا ہوئی بنا دیراس کوچھوڑ نا پیندرندگیا اور حتی الام کا ایس

کی خرگری کی اور سابق کاسانعتی زن و شوبراس کے ساتھ رکھنا گوارا اربیا۔ تو اس سے بدکیوں لازم آجائے کہ جب اس کا باگل پن اس بے جاری کے سائے نا قابل بر واشت موجا ہواس وقت بھی اس کو رہائی دلانے سے انکار کر دیا جائے ، کمیا یہ تعدد کانے سے قانون کا منت مربیہ ہے کہ جوں ہی کسی عوریت کے شوہر میں آنا جنون ہو بدا ہموں ، وہ فور اس کی تمام مجھائی متبیں اور رفاقتیں فراموش کرکے اس کے ساتھ ہے ونائی اختیا رکھر ہے اور اس کو چھوٹر کر جیل جائے ، اس خوف سے کہ اگر بعد میں اس حبون ن نا منتقل نا قابل برواشت صورت اختیا رکھر نی نواسوقت بیرونا واری و رفافت بلائے جان نام بن ہوگی اور اس کا بہت بھا خیازہ مھلکتنا بھرونا واری و رفافت بلائے جان نام بن ہوگی اور اس کا بہت بھا خیازہ مھلکتنا بھرونا واری و

اس قسم کی تمرطیس عائد کرنے ہیں مرد کے حفوق کا بہت مب لغد آئم زنفتوانی تبار کیا گیا ہے اور دو سری طوف عور توں کے ساتھ بٹری تختی کی گئی ہے بیعورت اگد بیکا رہوجائے باجنوں ہیں مبتدا ہو ؟ باکسی نفرت انگیز یا مصرت رساں مرض ہیں مبتدا ہو توں ہوں تنا دی کر کے اپنی زندگی خوش گوار طرفیہ سے ببر کرسکتا ہے ، ایکن مرد ان حالات ہیں سے کسی حالت ہیں مبتدا ہو تو طرفیہ سے ببر کرسکتا ہے ، ایکن مرد ان حالات ہیں سے کسی حالت ہیں مبتدا ہو تو عورت نہ تو اسے طلاق دسے سکتی ہے ، منا مس کی موجودگی ہیں دوسری نشادی کر سکتی ہے ۔ اس کے ساتھ ہجز نفریق کے کوئی جا دہ کا رہنیں ہے ۔ اب اگر اس ایک جارہ کا رہنیں ہجن کی دجہ سے اکثرو بیشتر ایک جہارہ کا رہنیں ، جن کی دجہ سے اکثرو بیشتر حالات میں اس کے لیت رہائی کی کوئی صورت باتی ہی نہ رہیے تو رہائی صدلی اور مالات میں اس کے لیت رہائی کی کوئی صورت باتی ہی نہ رہیے تو رہائی صدلی اور توان نس کے خلاف ہوگا جواسلامی قانون کی خصوصیات ہیں سے ہے۔ ابسے تی ص

معاطات بین فرآن مجید کی وہ کیا ت ہما رہے ۔ لیے دلیل راہ ہوتی چاہئیں جن میں فرطایا اسے کہ نکاح بیں معاشرت بالمعروف ہوتی چاہئے ۔ عورت کومرد کے نکاح بیں رکھا جائے تواس طرح کہ اس میں ضرار اور تعدی نہ ہواور صدود المند کے اور شنے کا خوص نہ ہو، نیکن اگر کسی از دواجی تعلق میں بہلاز می تمطیب پوری نہ ہول تو تسریح باحسان کے قاعدہ ہو عمل ہونا چاہیئے ۔ اب کون کہ سکنا ہے کہ ایک پاگشک نروہ ، یا جاروس شوہ ہرکے ساتھ بجرواکراہ بندسے رہی ہوسکتی ہے جاور کسی عورت کے سلے موارت بھی ہوسکتی ہو، اس کے سلے کون نہیں سمجھ سکنا کہ جرعورت زبروتی اس صالت ہیں دھی گئی ہو، اس کے سلے حدود المذیب بین در مواقع نے ندگی میں بیدیا ہوسکتے ہیں اور ان موان موارت بین اور ان

## المفقودالخير

مفقود الخبرك متعلق قراً ن مجيد بين كوئى مرسي تمكم بنيس سبط احاديث بين كھى كوئى معتبر حكم نہيں - وارفطنى نے اپنى سنن بين ايك محديث نقل كى سيخ بن كے الفاظ يد بين -

حضور نے فرمایا کہ خفود کی بہوی اُسی کی بہری سے رجبت نک کداس کامال معلوم كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلم المَوالَّ الْفَقُودِ آمُولُيْهُ

ك ايدارسانى ، تكليف دىي كى زيادتى

نربوط ستے۔

حَتَّى يَا تِنْهَا البِيَان

لبكن بهحديث سوارين كمصعكب اورخمدين تشرحبل سمداني سك واسطهرس بہنی سے جرجروح بیں ابن شرصل کے متعلق ابن ابی حاظر فے کمھا سے کہ اناہ يودي عني المغيون مناكير أباطيل اورسوارين مصعب كمتعلق ابن القَطَّ ان سنے مکھاسیے کدوہ متروکین ہیں ابن مرحبل سے زماوہ مشہور سے ۔ پس بہ حديبيث ضعبعت اورناتا بل احتباج سے علاوہ بریس مغفود کے مسلد ہی حذرت عمر تصرت عثمان المضرن علي علي المصرت ابن عياس الشي الحضرت عبدالله بن مسعود رخ سخرت عبدالنّد بن عمر م حبيه اكا برصما مركى أرار مين جراختلات بموّاسيد، وه اس بات يردليل سع كدان مفرات ميس سع كسي كواس مدييث كاعلم منفها اورشران کے عہدیں کسی صحابی کو اس کی نبر تقی کمیونکہ اگر صحابہ میں سے کوئی بھی اس حدیث سے وانف ہزنا تووہ ان حضرات کے سامنے اسے بیش کرکے اختلاف کوختم کر دیتا ۔ محدین تمرصل اس حدیث کو مغیرہ بن شعبہ سے روامیت کرنے ہی وحصرت عمر رضا ورحصارت عثمان را کے عہد کی نہا ہیٹ نما یاں تفصیتوں میں سے ہیں اور گورٹری کے اعلیٰعہدوں پر فائڈ رہیے ہیں کیسے مکن تقاکدان کونی صلی اللّعلیہ وسلم کی بیرصدسیث معلوم موزنی اور وہ حضرت تم وعثمان غنی رصنی اللہ عنها کواس کے خلاف فیصلد کرے دیتے -ان وجرہ سے برسمجھنا چا سیئے کرمفقود کے بارے بیں كون كم منصوص نهيل سي بلك إس كالعلق كليتيد الرعام ك احبها وسع سي -

ك وهمغيروس اليي بالي راست كراسي ومغروس الي بي -

صحابرا وزنابعين اورائمه فبتهدين كي أرام اس متلهيس فمنتص ببس يحضرت عمرنغ حضرت عثمان ، حضرت ابن عرز اورحضرت ابن عباس مع كي رائ برسيع كرمفقور کی بور کی بیارسال مک، انظار کا مکم دیا جاستے - یہی داستے معیدین المسیّب ، زبری نحنی ، عطار ، کمولی اورشعبی کی سیے۔ امام الک نے بھی اسی ندسب کو اختیار كباست اوراه مراحد كاميلان تفي اس كى طرمت سب -ودسمرى جانب حصرت على مزاورا بن مسعود باس جن كى دائے بير سبے كەفقوالغبر کی بیری کواس دفت: کے صبر کرنا چاہیئے جست کے کدوہ والیس ندائے یااس کی موت کی تخفیق شرم رجائے ۔سفیان اُنوری ، امام البرحنیف اور امام شافعی رحم التدف اسى مذمبب كواختيا ركياسه - انتفارك كسنة صفيدية قاعده بتريز كريت ہیں کرجیت کے شخص مفقود کے ہم عمر نوگ اس بہتی یا اس کے مک بیس زندہ ہوں اس وقعت تک اس کی بیوی اُنتظار کرسے پھر مختصف بزرگوں نے لینے اسيف اندازس كمعطابق انسان كى زباده ست زباده عركا اعتبا ركياست كدأيك النان زباده سن زباده حس عربك بهني سكتاسيداس عربك مفقود كم يهني کا انتظار کیا جائے یشلاً اکد کوئی شخص ، سسال کی عمر میں مفقود سر تواس کی بیری كوليقول بعض ٩٠ سال ، اوربغول بعيض ٥٠ سال ، اوربقو العين ٧٠ سال اوربقول بعض ٥٠ يا كمسك كم به سال انتظار كرزا برس كا -كيور كد تعض ك نزويك انسان كى عرطىغى ١٤٠ سالى سى اورلىيى ١٠٠ يا ١٠ قرار دسية من اب أكراس وقت عورت ، اسال كي فقى توسيع زياده حن بزرگو ب في اس كي ساته عايت فرمائی ہے ،ان کے نتوے کے مطابق وہ ۲۰ برس کی عمر کو مینجینے تک اس کا انتظار

کوسے -میھراستے نیکاح کی اجازت سہے ۔

اس مسلے میں حبب ہم قرآن مجید کے اصولی احکام کی طوف رج رح کرتے ہیں او حضرت عرض اور ان کے منتبعین کا مذہب عمر کو صحیح معلوم ہرا سے اور ہی اسلامی فاٹون کی روح اور اس کے عدل اور اس کے ٹواز ن اور اس کی فطر مت سے مطالِقت رکھناسنے۔ فراک عبید میں ہم دکیھتے میں کہچار میوایوں کی اجازت و بینے كے ساتھ برحكم ديا كيا سے مَلَا عَنِيكُو الْكُلُّ الْمَيْلِ فَسَدَّ رُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ \* ايك برى كى طرمت بالكل اس طرح نترتجعك جا و كدروسرى بيرى كومعتنى جيواردو يا اس سع معلوم سو اكد قرأن كسى عورت كومعلق تعيد ثروينا ليسندنهيس كرتما - اورحبب وه شوسركي موجود گی ہیں اس کو نالسیند کر ناسے تواس کے مفقو و سونے کی صور من ہیں کہوں کر پیندکرسکتا ہے ؛ دوسمری حجگه شوسروں کو حکم دیا جا تا ہے کہ اگر تم اپنی برویوں سے الإركرة نوزيا وه سعزياده جار جيية تك الياكريكة بو-اس كفي بعد غم كوطلات دینا موکا- بها ب بهراسلامی فالون کی اسپرط به علوم مونی سید کدکو بی عورت ابین مٹوم کی صحبت سے آئی مدّرت کے سے موم ندرکھی جائے کہ اس کے لیتے مرحب عزر بهو بإحدود الشُّرسي تج وزكاسبب بن جائة يجر وَ لاَ تُسْرِكُوْ هُنَّ خِيرَارًا وْمَايا كي حِس كامنشا مصاحب طور بيربير سي كدرشته ازدواج ميں صرار ند ہونا جا سيتے ،ادر ظلمرسي كمتفقود الخبركي بيوى كورين العرانشط ركاحكم دبيين مبي انتها درجه كاحزار سے - اس کے ساتھ وہ است بھی تا بل مؤر سے حس میں غرہ باگیا ہے کہ اگر حالہ واللہ کے نوٹینے کانوف ہو فرخع میں کچھرمضائنظہ نہیں سیہاں صدود اللہ کی حفاظت کو رشته ازدواج سك قبام ريمقدم ركها كياسيد إدراس سندكون أمكا ركرسكتاسيد كه

جس عورت کانشوم رسیوں سے مفتود مہواس کے لئے حدود النّد بر قائم رمہانہا بہت مشکل سے۔ ان تمام احکام کے اصول اور ان کےمصالح اور ان کی کمت پرغور كرنے سے بدبات اچھى طرح سمجھ بيں أمبا تى سے كەمفقودالخبر كى بيوى كو ايك غيمعلوم مدت كك إنشظا ركاحكم وبنا ادراس كومعكن جيدا ثرنا درست نهيل سيص ١١٠ مذرب مالكي كاحكام رباب مفقود علمات احنا من ن انبي وجره سع مفقد والخبرك مستنع بين ندميب ما ملي ك حکم کے مطابق فتوٹے دینا ہیںندکیا ہے۔ لہذا اب ہم کو دیکیفناچا ہینے کہ اس باہیں مالكيدك نفصيلي احكام كيابس-ندسهب الكي كل مى توسعه فتقدان زوزح كي بين صورتين بين اورسرايك ك احكامرُ خداحُدا بيس -د) مفقود نے اسینے بیچے اننامال منصورا موکداس کی بیوی گذر اسر کرسطے۔ اس صورت میں حاکم اس کو انتظار کا حکم تہیں دے گا۔ بلکتمفت حال کے بعد با أتنظار اس كو باختبار ينووطلاق وسع دلے كال با است اجازت وسے كاكدليناوير آبب طلاق وارد كرشتے - شافعی اور حنبلی ندام سب بھی اس مستلہ میں ماکی ندم بسب كی

مله نطبین کیلئے حاکم کے بطور خود طلاق دسیف سے زیادہ بہتر بہب کہ وہ عورت کوخود کینے اوپر طلاق وارد کرسٹے کی اجازت دے کیونکہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے بر برج سسے فرمایا تھاکہ اَنْتُ اَمُلَّکُ بِهُفْسِ سِے اِنْ شیئّتِ اَحَمَّتِ عَجْ زَوْسِ اِنْ اَمْلَا عَلَیْمَتِ مَا اِنْ

18º W

ماتید کرتے ہیں ،کیوں کہ ال کے نزدیک عدم فقد بجائے فود تفریق کے ساتے کا فی سے ۔ کا فی سے ۔

(۲) مفقود نے مال نوجیوڈا ہے، گر پورت جوان ہے ادر اس کوکسی طویل مرت کے سلتے معلق رکھ جھوڈ سنے ہیں اس کے مبتلا ستے معصبیت ہوجا نے کا خوت سے اس کے مبتلا ستے معصبیت ہوجا نے کا خوت سے اس کو ایک سال یا چھ فیلنے یا ختنی مدت مناسب ہم کھے انتظاد کرنے کا کا دسے گا ۔ اس باب ہیں ختبلی مذہب ہم ما کلی مذہب کا ہم نواہیے بلکہ بعض شد بدسور توں ہیں خابلہ اور مالکہ یہ نے بلا انتظار میں نولی فرمن کو جائز دکھا ہے۔ بیرخون معیبیت کے لئے بیر صنوری منہیں سے کہ مدعیہ خود مُن محیود کر کہ کہ دسے کہ مدعیہ خود مُن محیود کر کہ ہو دے کہ مرحیہ خود مُن محیود کر کہ ہو دے کہ مرحیہ خود مُن محیود کر کہ ہو دے کہ مرحیہ خود ما کی مبلکہ برد دکھنا کہ جھے اس شوم ہرکی قبد نیا ہم ہے اور دوج کی شکامیت ہے کہ آئی سے اس خود قاصی کا کام سے کہ جو عوریت فقد ان زوج کی شکامیت ہے کہ آئی سے اس خود ما میں مرحی ہیں خود ما کی جو کر دائے ہے اس چیزوں پر نظر کرسنے سے پہلے کمی فدر مذت ت کی مناز کر سات سے کہ اس سے کہ اس کے اضلاق کی حفاظ مدن سے سات مدت اسے مذت اسے مذت

(س) مفقو ونفقہ بھی چھوٹر گیاسے اور عورت کے منبلائے معصبیت ہمنے کاخوف بھی نہیں سے اس صورت ہیں بھر حایشقیس سید اسونی بہی ۔

<sup>(</sup>نفیرمانسید این کارقبتسه العنی تھے اپنے نفس کا اختبار سبے افراہ اسپیف شوم رکے ساتھ رسیے یا اس سے محدام وجائے -

18/1

(العن) اگرمفقو و بلاد اسلام میں با ایسے مما لک میں کھو باگیا سیے جن سے هبذتب دنيا ك تعلقات بين ادرجها ل اس كايبته جلا نامكن سيع تواس كي ورت كوجارسال نك إنفطا ركرسف كاحكم وياجاست كار رب اگروه مبدان حنگ مین کھویا گیاسے نواس کی نافش کی امکانی کوشش كيف كے بعد ايك سال انتظار كيا جائے گا۔ (ج) اگروہ کسی مقامی نساد کے سلسلے میں کھویا گیا سے تونسا وحم ہوسنے کے بعداس کی نلاش کے افتے امکانی کوشش کی جائے گی ، بھیر بلاانتظار اس کی پولا كوعدّت وفات گذار ف كى اجازت ديدى جات گى -( در ) اگروہ السے وحثی ممالک میں کھو گیا سے جن سے بہذتب دنیا کے تعلقات نہیں ہی اورجاں اس کے الاش کرسنے کا امکان بھی بہیں سے انواس كى بيوى كولدن تعبيكذار في مك انتظار كمينا بوگا- مدّت تعبير كي تعيين مواختلات ہے۔ بعض ، عسال کہتے ہیں ، بعض ، مسال اور بعض ۵ عسال ایکن عبیا کہ ہم ا دېيه بيان کړينچه بس، به اسي صورت بيس مو گاحب که وه کافی نفقه جيوثر گيا مړواله عودست کے مبتلات معقبیست مونے کا بھی خوصت منہو۔

علی سے احناف محمولا اسپنے نشادی میں مذہب ، اللی کی ان نمرائط کو نظر انداز کر اس نے بس اور فقد ان نواح کی نما م صور نوی میں جا رسال تک انتظار کا فتو ہے ۔ دبیتے ہیں۔ دبیکن بیر درست نہیں ہے ، خصوصًا موجودہ زمانہ میں حب کہ اخلاقی حالیا

> له یعنی ایک اوسط درجر کے النا ہی کامتنی ع<sub>ر</sub>باپیا متوقع ہو۔ Www.!ClaboCunnat.com

100

كولكا وسف كعد كبرات اسباب بيدا مو كت بس، مرفا قد الذون مورت ك سلت جازسال كى درت انشفار براحرار كرنا مصالح تمرعديك بالكل خلاف سبع - آج اسلامي سوساتنى میں وہ زبروست وسینی باتی تنہیں رہاہے جو اسلام کے ابتدائی وور میں تھا۔ غیر اسلامی طریقوں کے رواج نے اُن تمام سندشوں سے انسان کو اُزاد کردیا سے جو شہوات نفس کو قابویس رکھنے کے ملتے اسلام نے قائم کی تقیس یوباں تصاویر ہیں معشقیدناول اور تصتے ہیں، ریڈرپوکے جنون خیز کانے ہٰں جی سے کو تی تعص تمہری اورتضبوں بیں رہینے ہوسئے بیج ہی نہیں سکتا - اور ان سب پر مزیدید کہ تا اور الل نے زناکوجائز کردکھا سے مھر بردسے کے تمری صدود عملًا باتی ندرسنے کی وجرسے فيزع مردون اورعورتون كوأز ادائزميل مول في جذبات كومتوك كرف كالتف سامان بیداکددسیت بین کرمشخص کے الت ضبط نفس اور برسر گاری کے ساتھ زندگی بسركونا بهيت وشوار موكياسي اليسه مالات بس بدكهان كك مناسب موكاكدايك جوان عورت جبب اسینے مفقو دالخرشو سر کی وابسی کا و دیمین سال انتظار کریے ہے بعد عاجزاً كرعدالسن بين رجرع كرسے توعدالست اس كومز مدجارسا ل انتظار كرنے كاحكم وے -بدائسی سختی ہے میں میں مرت مورنو ب ہی کے سنے مزر نہیں سے، ملکداس کے مفرنتا بخ ساری نوم میں صیل جانے کا حومت ہے ۔ لہذا ہماری تجویز برسے کہاؤی مين مفقود الخبرك متعلق ندمهب الكي كي تمام شرائط كوشامل كياجاستة اور اجرار احكام میں فاقد الزوزے حورت کی عمر، اس سے احول اور اس مدت کامنا سب لی ظالمیا جلتے حس کوحالستِ انتظار میں گذار نے سکتے اس نے عدالدن کی طوف دجرع کیا ہو۔

104

## ١١٧- حكم بصولت والببي مفقود

اس سلسط بین بیرسوال مجی بحث طلب ہے کہ اگر شو سرخقود عدالت کی دی ہم تی میں اس سلسط بین بیرسوال مجی بحث طلب ہے کہ اگر شو سرخقود عدالت کی دی ہم تی است است است اس کا کیا تھا ہے کہ اگر عورت کے نکاح نما نی سے چہلے اس کا شو ہر دالیں آگیا قدوہ اس کوسط گی نہیں اگر عورت نکاح کر میں ہے توخواہ شو میزانی کے ساتھ خلوت ہم تی ترویل مو کو نول صور توں میں شوم ہرا قبل کا اس میر کوئی تی نہ رہا۔ امام مالک فی موظی میں مصرت عمرہ کے اس قول سے استفاد کیا ہے اور ہی مدم ہے ماکی کا مفتی مدسے۔

صفرت على رضى الله عنهد كا فيصله به بسه كدعورت بهرصال بس بيط شوم كودالي بشرك خواه دومرس شوم برست خودت بهر حكي بهوا در نبيح نك ببدا بهوا بموسكت بهول مواد براك خلوت بهو تبكيف كي صورت بيس دومر ب شوم برسته الس عورت كوم بهجى و لاياطِلُ كا يسلفيد في اسى ندم ب كواختيا دكياسها اوروه كيته بيس كده شرت عرم نمه تأخيل حفرت على دخ ك اس فيصله كى طوت رجوع كرايا تقا يسكين الم ما مكن نزويك حفرت عررة كار جوع ثابت نهس سه -

تحفرت عثمان رہ کا فیصلہ ہر سے کہ اگر تورست نکاح نائی کرچکی ہوہ بھر شوہر اگر والپی اُجاستے نواس سے دریافت کیا جاسے گا کہ تجھے ہیوی چاہیتے یا ہم ؟ اگراس سنے ہم والپس سیسنے یا معاصف کو البیٹ کو لبسند کیا توعورت شوہ ہڑا ٹی کے پاس مچھوٹر دی جاستے گی اور اگر وہ ہیوی کو والپس لیسنے ہداہ وار کرسے توعورت کو لیپنے شوہر سے جدا ہو کہ عدّت طلاق گذار ٹی ہوگی ۔ پھروہ پہلے شوہ رکے حوالہ کر دی جاستے گی اور

دورس شوم سع اس كومېرداليا جائے كا - بعض دوايات بين حفرت عرف سع معي اس طرح کا ایک قول منقول سے المبین امام مالک کے نزدیک برتا برت بنہیں ہے۔ بمارس مرديك المنينون فيلول يس مع حفرت عريفي الترعنه كاوه فيصله ہی ستہ بہرسے صب سے امام الک نے استنا دکیا سے نظا ہرہے کہ اگر ورت كانكاح فاني بوجلت كے بعد معى مشوم والى كاحق اس برتمائم رہے توكون اسى عورت سيدنكاح كرناليندكريب كأجس كمصنعنق اس كوسمينشد بيكفنكا لكاسؤا سوكه ندمعلوم كمي اس كابيلا شوم روالي أبائ ، إدر نهرف عورت اس سع تين حبات ملك اس کوم مجمی دینا بڑسے اور نیچے ہوجانے کی صورت میں اس کی اولاد الگ برباد سو اس میم کی اثر انط عائد کرنے میں عورت کے لئے نابیت درجے کا مزرہے۔ ہمس کے معنی تورید ہیں کداہاب طویل اور تھ کا دینے والی مدنت انتظار گذار کر بھی اس کی معبيبت جم ندم وعدالت سے أزادى كا برواد حاصل كرنے كے بعد حبى اس ك با وُں میں ایک زنجیر مٹیری دسہے ، اور اس کوسادی عرمعکنی صالبت ہی ہیں رہ کہ گذار فی بیرے

### ۱۵- لِعال

شوبرخواہ اپنی بیری پر بالفاظ صریح زنا کا الزام مگائے یا اولاد کے متعلق کے کہ دوہ اس کی نہیں ہے ، دونوں صور توں بیں لعان واجب اُنا سے نبی صلی للله علیہ وسلم کے سامنے ایک ابسیام تقدم بیش ہوا اُنوائی نے فریقیوں کو مخاطب کرے تین مرتم فرمایا :۔ اِللّٰهُ اُعْلَمُ اَنَّ اَحْلَ کُماکا فِرْبُ فَلَاللّٰ مِذْکُماً مِنْ مُنا مَارِثُ مُناکا فِرْبُ فَلَاللّٰ مِنْ مُنَا مُن مَا مُن مَا مُن مَارْبُ اِللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ اَحْلَ کُماکا فِرْبُ فَلَاللّٰ مِنْکُما مِنْ مُنْکَا مِنْ مُنْکَا مِنْ مُنْکَا مِنْ مُنْکَا مِنْ مُناکا فِرْبُ فَلَاللّٰ مِنْکُما مِنْ مُنْکَا مِنْ اللّٰمَا مِنْکُماکا مِنْکُماکا مِنْکُماکا فِرْبُ مُنْکَا مِنْکُماکا فِی مُنْکَا مِنْکُماکا فِی مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکَا مُنْکِماکا فِی مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکَا مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکَامِنْکُماکا فِی مُنْکِماکِ مِنْکُماکا فِی مُنْکِماکِ مِنْکُماکا فِی مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مِنْکُلُماکا فِی اللّٰماکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکا فِی مُنْکِماکِ مِنْکُماکا فِی مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکا فِی مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مُنْکُماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکا مِنْکُماکِ مُنْکُماکا مِنْکُماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکاکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکاکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مِنْکُماکِ مِنْکُماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکُماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکُماکِ مُنْکِماکِ مُنْکُماکِ مُنْکِماکِ مُنْکُماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِماکِ مُنْکِما

خرب مان سے ، کہ فردونوں میں سے ایک جمع اسمید - بھرکیا تم میں سے کوئی تو ہر كريد كا إلى جب دونوں ف توبرسے اعراض كيا ، تواكب ف قرآن مجيد كى بدايت ك مطابق يهي شومرس ياتسي اسبات برليس كدج الزام اس في الكاياسي وه ميح ب ادریا نجدی مزنبراس سعدید کهدایا گیا که اگدوه حمد الموان برخد اکی تعنت بيراس طرح مياد تنميس مورت مصليس كرجوالزام اس برلكا ياكياس وه غلط سعداور پانچری مرتبراس سے کہلوا باکداگریدالذام میچی اُموٹواس پرخداکی معنت اس کے بعيضنور النافري والمنافري بين كلُّ مُسَّلًا عِنِين إلى يُومِ العَيْمَةِ إذا لَفَةَ قَالا يُجْبُعُنان أَسِدُ إسم يست تفريق كاطريقي مرلعان كرف والفروجين کے درمیان تبامت اکسکے لئے -اس تفریق کے بعدوہ کیمی جمع نہیں ہوسکتے۔" شومرنے عض كياكر جرمال ميں نے اس كو جہريں دباخفا وه واليس دلوا يا حات -أي نجواب ديا- لا مَالَ لَكَ إِنْ كُونْتَ صَدَدَقُتُ عَلَيْهَا فَسِمَ استللت مِنْ فَرْجِهَا وَإِن كُنْتُ كُنْ بُيِّتُ فَنَ السِّكَ أَبِعِد لكَ مِنْ لَهَا اللَّهِ اللَّهِ تجيے نہيں ماسكتا۔ إگر تو نے سياالاام لكايا ہے نوبيال اس كمتع كامعا وضرب جر تواس سے المحاچکاسے اور اگر تونے اس پر بھوٹی تہمت لگائی سے تومال کی دائسی كالشققاق تجهرس ادرمجي زماده دور بوكيا -" حضور کے اس فیصلہ سے حسب ذیل احکام نگلتے ہیں۔ ا- لعان فاصى كے سامنے مونا جا سيتے عورت اورمرد ألي ميں يا اپنے رشنهٔ داروں کے سامنے لیان نہیں کر سکتے مندا لیسے بعان سسے نفریق ہوسکتی ہے۔ ٧- لِعان سے بيلے فاضى مورث اور مرد دونوں كو موقع دسے كاكران مين كي

ایکت قصور کا اعترات کریے ۔ جب دونوں اپنی اپنی بات پراھرار کریں ترب لِعان کراہا جا سے ۔

سابد فریقین کی طوف سے لیان کا نعل تمام ہونے کے بعد قاضی اعلان کورے گاکہ ان کے درمیان نفریق کردی گئی ہے جہور کا خیال بہت کہ لیان سے خود بخود فرقت واقع ہوجاتی ہے ۔ لیکن ام ابر حذیفہ کی رائے ہے کہ نفریق کے لئے حکم حاکم حزور دی ہے ۔ تمام خبر احادیث جواس مستدیس ہم کو پہنی ہیں امام ابر حذیفہ مرمی اللہ علیہ وسلم مرمی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علی علی اللہ علی اللہ

۳- لیان سے جو نفرنی کی جاتی ہے وہ ابدی ہے -اس کے بعد فریقین اگر دوبا مدہ کہیں میں نیکا سے کرنا چاہیں ٹوکسی طرح نہیں کر سکتے اس معاطر میں تحمیل کا وہ قانون تھی جاری نہیں ہوتا ہوئے تی تشکیح ذَذِجا ہے بُدَۃ میں بیان کمیا گیا ہے۔ ۵- لعالی سے جہرسا فطرنہیں ہونا۔ خواہ شوں رکا الزام حفیقت میں صحیح ہو

یا غلط بہرصورت مہراس کو دینا پڑے گا۔ یا اگر دے چکا ہے تواس کو دائس طاقیا این میں میں میں اس کو دینا پڑے گا۔ یا اگر دے چکا سے تواس کو دائس طاقے

اگریورت پرالزام لگانے کے بعد شوہرلیان کرنے سے انکار کرسے تو جہور کی دائے میں اس بیر حقیق فرص جاری کی جائے گی، اورامام ابر حنیف کی رائے میں وہ حد کا نہیں عبد قبد کا مرزاوار ہوگا - اسی طرح اگر شوم رکے لیان کر مطینے کے بعد عورت لیا ت سے انگار کرسے عافر شافعی، مالک، اوراحد رحم ہم الٹندکی رائے سے کہ اس کور جم کیا جا تیگا، ادرانا م ابوطنیف رحمۃ اندعیہ کی رائے ہے کہ اس کو تید کیا جائیگا۔ اس باب بیل امام افغلم کا مذم ہے زیادہ میجے اور مبنی بر مسلمت ہے دیکن مہدونتان کے موجودہ حالات میں اس کی گنجاتش نہیں ہے کہ لیمان سے انکار کرنے کا جرم مستزم مراقرار دیا جاسکے ، اس لئے مردست نشا بطائر نزعی میں اس کے لئے مناسب شکل رہوگی کہ اگر مرد لعان سے انکار کریے تو مورت کو اس میازال جمینیت عرفی کا وعولی کرنے کا می ویا جاستے ، اور اگر عورت انکار کریے تواسے بہرسے جودم کر دیا جائے ۔ یہ موت اس دفت کے موم میں معلط ہے موت اس دفت کے موال جاری کرنے برقادر نہیں ہیں۔ اور ایم خواب نفر میان خواب کے رہے اور ہم خودا ہے توانین نعز میان جاری کرنے برقادر نہیں ہیں۔

## العليفات للنه در سي واحد

بیک وقت بین طلاق دے کرعورت کوجداکر دینا نصوص مرحی کی با بمعقیت ہے ۔ علی نے امّنت کے درمیان اس مسلمیں جکھید اختافت ہے دہ صرف اس امر میں ہے کہ اسی بین طلاق میں ایک طلاق رحمی کے حکم میں بیس یا تین طلاق مغلّظہ کے حکم میں لکین اس کے بیعت اور معصیّت ہونے بین کسی کو اختلاف نہیں ۔ سب مسیم کرتے ہیں کہ رفعی اس طریقے کے خلاف ہے جو اللّٰد اور اس کے رسو ل نے طلاق کے لئے مقرر فروایا ہے اور اس سے نمریویت کی اہم معمیّیں فوت ہوجاتی ہیں صدیت میں ایا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہیری کو ہیک وقت تین طلاقیں دیں تو

ا ایک ہی وقت میں میں طلاقیں وسے کرمورت کو مجد اکرونیا۔

صفوا معقد میں اکر کھوسے ہو گئے کی رفرہ یا۔ ایک عَبْ بِکنابِ اللّٰهِ عَنْدِ مِنِ قَالُهِ مِنْ اللّٰهِ عَنْدِ مِن آلمائِينَ اللّٰهِ عَنْدِ مِن اللّٰهِ عَنْدِ مِن آلمائِينَ اللّٰهِ عَنْدِ مِن اللّٰهِ عَنْدِ مِن آلمائِينَ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ ال

ہمارے زمانہ بنی بیطر نقیدعام ہوگیاہے کہ لوگ کسی فوری جذبہ کے تحت اپنی برولوں كو محصف ين طلاقيس دسے والمنة بي، معرفادم بوت بي اور تمرعي حيا الاش كمية عيرية بن كونى عبو تى تعبى كاكر طلاق سے انكاركر تاب ،كونى ملاله كرانے کی کوشش کرتا ہے ،اور کوئی طلاق کوننی رکھ کراپنی ہوی کے ساتھ برستورسائی تعلقات باتی رکھناسے۔ اس طرح ایک گناہ کے خمیازے سے بھینے کے ملعے متعدور وسرے گا ہوں کا ارتکاب کیاجاتا ہے - ان خرابیوں کا ستیباب کرنے کے لئے خروری ہے كه ايك بى وفت بين مين طلا مين وسد كرمورت كوجد اكر دسيف يرالي يابنديان عابد کردی جائیں جن کی وجہ سے وگ اس معل کا اراکاب مذکر سکیں مثال کے طائر اس کی ایک صور سن برسے کہ طلقہ حورت کو جسے بیک وفت بین طلانیں دی گئی ہوں ،عدالدے میں سرحابنہ کا دعولی کرنے کا حن دیا جائے اور سرحابنہ کی مقدار كم ازكم جبركي نصعت مقدار كسمقرركي جائ - إس كعلاده اورصوريس بهي روک تقام کی کل سکتی ہیں سجن کو مهارسے علمار وماہر من فانون غور و توص کے بعد کچوبز کرسکتے ہیں ۔ علاوہ بریں اس سنے کو کنٹرے سے لوگوں میں شائع کرنے

104

كى صرورت سے كريرفعل ناجا ئزيب ناكم جراوك ناوافقيت كى وجرس اس ميں مبتل ہونے ہيں وہ أكاه بوجائيں-

MOI

# خاتمئه كلام

اس رساله میں اسلامی قانون ازدواج کے مقاصد اوراصول توفعسل کے سائق بهان كرديا كياسيدا وركتاب وسنتت كي تعليات كوسامن ركد كراً ن مسائل کوحل کرنے کی کوششش کی گئی سے جوارے کل مسلحا نان مہند کے لئے مشکلات اور پیمیدگیوں بيداكررس بي سهم ويدموى نهيل كرج كيدىم ف اسلام ك فالون كومجاب وه بالكل ميرس بدائم كواس براصرار سے كرحل مشكلات كے النے جرتي بزيس بحرف بيش کی ہی ان کولعین قبول کرایا جائے -اانسانی رائے میں بہرصال خطار اورصواب دونوں كالمكان سب ، اوركسى انسانى رائ ك متعلق يدوموك نهيس كياجاسك كدو وخطاس پاک اوروحی خداوندی کی طرح وا حبب الاطاعدت سبے -ہمارامفعمد اس طویل محبث ا تحقيق سعصرون اس فدرسب كدفراك مجبدا وسنتنث رسول الشهسلى الشعليد وسلتم سے اسلامی تانون ازدوارج سے جواصول مجسٹے سیجھے ہیں ان کو بیان کردیں ،اور مھر ان اصول سے اکابرصحابہ و آتھیج تہدین سے جوفروع مسننبطر کتے ہم گان پرلنظرے ال کر أيسي فروع اخذكريس يجرمها دسے نزوبك اس زمانے كى حزوريات كے نحاظ سے مفيد اورمناسب بیں - اب بہ اہل علم اور اصحاب فکرورائے کا کام سے کہ وسعتِ نظر اوركتاب وسننت بين تدرميس كامسك كرسارى ان تجاويز برغوركرين-الداس بين كي خطايا بني تواس كي اصلاح كروي - ا در الركوتي چرصواب نظر أست تو اسس كو

#### OF

محف اس بنا بررو نزکر دبل کد ملصنے والا بذمتنی سے پینقی صدی کے بیائے چردھویں صدى بس بيدا مواسع-آخريين بهمان سقوات فانون كالتعلق بعى تجداد ايني رائ ظابركم دينا جاسية بي جواس السيط يس حدر أباد اور برطالوي مندك معض حفرات في مرتب كق بهرائع بهارس نزديك بيرمب مسودات تشنه اورضور بات زمارت كم لحاظ سع فير مكتفى من اس قىم كے منتقرمسودات سے اُن خرابيوں كو دُور نهيں كيا جاسكتا جرام يُكاوفون كا ك نقائص اورغير سلم عدالتو رك مدرسا له نظائر اورموجره عدالتي نظام ك طريق كار سے پیدا ہوگئ بین اگرینیناص معالمات بیں بسط کردیا گیا کہ فقہ حفی کے بجائے فقہ ائی کے مطابق نیسلے کی اجائے یا بعض مسائل میں جزئیات کی منظر تشریع معی کردی كى ، نواس سے وہ حكاتم عدالت كوئى مجے فيصل كرنے كے مابل ندم يسكيس تقيم فوانين نشربينت اور مذابب نقيبيرك جزئبات بدكوئي وسيع فظرنهي ركصنة اورجن سك د ما عول بروسی انتظامی از کی میرف مستطب، اس تجرشی مونی حالت کو درست كرف كے الت صرورى سے كرفاص كر ازدواجي معاملات كے لئتے ابك مفقل صابط مدة ن كيا جائے جيساكد مم اس رسالد كے گذشته صفحات بيں بيا بى كريے بيں -بركام

له پهاں ان سودوں کے تعن تُفرِیعنون سے بحث ہے اس سے بحث نہیں کہ آیا جالتِ اُول ساز کو بجائے خود کو تی اسلامی قانون ' باس کرنے کا حق ہے بھی یا نہیں۔ اسلامی نقط ' نقارسے جودت نوں یہ باس کریں ، خواہ وہ تفظ بیفظ شریعیت سے مطابق ہی کمیوں نہ ہو ، بہوال وہ مشدعی تعانوں نہیں ہوسکتا ۔

100

اس نہیں ہے ، وقت اور مینت جا مہاہے ۔ اور ایک شخص کے بس کا بھی نہیں ہے
اس کے سے اصحاب علم ورائے کی ایک منتخب جاعت کو ایک کا نی مدت مک
مرح در کر میٹینا چاہمیت اور برسمجھ کر کام کرنا چاہمیت کروہ محض منقد بین کی کتا ہوں سے
ہورتیات کو لفظ بفظ لفل کو رکے اپنی وحمتہ وار لوں سے مسکدوش نہیں ہوسکتے ، بلکہ
اُم میت کے ارباب مل وعقد ہونے کی حیثیت سے ان کا فرض ہے کہ تو انیون شریعیت
کی الیسی تعبیر کریں ۔ حس سے خمر لعیت کے اصلی مقاصد لورسے ہوں اور تو م کے بن
اضافی اور معاطات کی حفاظت کا محمل میں کھیا ہوت اوا ہوجائے ۔

104

### ضميمه تمبرا

# أبك نهابيت أثم استفاء

مارسے یاس د بی سے ایک صاحب نے ایک مطبوعه استفناء معیما سے جس کا موضوع سجات خودنها ميت الممسع ، اوراس لى الدس اس كى المبتيت اور زياده طريع كمي بهدر بهارس اکا براس مستر کو خیر ترعی طالقید برحل کرنے کی طوف ، تل نظر آنے میں ۔ ذيل من استعنا مادراس كاجراب درزح كياجاناسه-مامرى علوم اسلاميدومفنيان نشرع منين سيحسب ذيل سوالوكل مدلل چواپ کنا ب دستنت اور فضر کی روشنی می *جادیطاوب سے*۔ دا، اگرکوتی فیرسله حاکم یاغیرسلم الث و پنج مسلمان مرد وعورت کے زکاح كواسلامي احكا حرك مطالق فسخ كروس ، باغ مسلم عاكم باغير سلم المك وينج عورت برمرد کافلخرابت مردمان کی صورت میں مرد کی طوف سے عورت کو طلاق وبدست بعبسا كيعف صورانى بيرسلمان قاضى كوبدين حاصل سيص . توكياناح نسخ بوجلت كا، اوربورت برطلان وافع بوجاست كي، اوربوت كوترعًا بين ماصل موجلت كاكده فيرسلم ك فسخ كدده كاح اوليقاع طلاق كونترعًا ورست مجمح كرابعد عِدّرت بإحبسي صورت موا وومرس مسلما بی مروسے نکاح کرسکتی سے۔

(۷۷) أكرسوال مذكورة الصّدر كاجراب نفي بين مو يعين نُنرعًا غيرساء كم ح فینے نکاح اورالیفاع طلاق کا کوئی اغتیار نہیں ہے ، اور نیوسل کے نسنے نلاح يا القاع طلاق كے بعد على والعورت شوبراقل كى رويستان ليس باتى رمنی سے ، فواس حورت میں جوعوریت دو مرسے مردسے نکاح کریے گی ، ادراس دوىمرسے مردكور بعلم بھي ہوكراس عورنت نے غرمسلم حاكمہ بانومسلم ثالث ويخ ك ذريع سعطلاق عاصل كرسيد، تووه تكاح باطل وفاسد ہوگا یا نہیں واور دو سر وسے نماح کے با دیجواس بورت کا دو سرے مروست زن ويتنوسر كالعلق ركصناح إم مهو كايانهس ؟ اور دونون تشرعًا زنا ك تركب محص جائي گے بانہيں ؟ (۳) اوردد سرسے مروسے نکاح باطل موسنے کی مورث میں جب اس دوسرے مردسے کوئی اولاد مرکی تووہ ولدالحرام موگی یا نہیں ، اور بر ادلاداس دورس موسك نرك سعووم سوكى بانهي ؟ مهريا فى فراكدان سوالوى كے جواب نمروار درائى خرىر فرما بيتے - الخ اس سوال میں غبیا دی علمی بیسے کورن فیرسلم حاکم یاغ مسلم ثالث بینج سے بارسعيس سوال كيالكباب مالانكرسوال بركرناج بية تفاكر ج عدالتي نظام خداس ب نياز موكرانسان في ودفائم كرليا بواورس كفيط الساني ساخت سك فواليل برميني الال اس كوغدا كا فافون عالزنسليم كرناسيه بانهاب اسك سانفضتي غلطي بيعبي سيدكم سوال صرف من و نفرن كم معاملات كيفعلن كيا گياسيمالانگراهو لي نيست سيدان معاطات کی نیحتیث دویرسے معاطات سے مخلفت نہیں سیے ۔ ion Lorden per

مرت نكاح وطلان كرمعامات بي نبيي وبلكر مبليها المنت بي فراسلاني عدا كافيصلداسلاى تتربعيت كى رُوست نبرُسترستى - اسلام نداس حكومت كتسليم كرناسي اصل الك الملك، يعنى النُّدس في نعلق بوكر أزاد انز فود منا دانذه من مورق من المسل آنا ؤن كنسليم كرّناسير جكسى انسان بالشانول كيكسي جاعنت نب بطورخ وبناكيا تبوسن أس عدالت كي حق ماعت ونعل فصومات كالسبير كرناسيه جواصل مالك وفرما نروليك مل میں اس کی اجازت (Sanction) کے بغیراس کے باغیوں نے اگر کر ہو۔ اسلامى نفطة نظرسي الميى عدالنوس كي تنييت وبي بيدج الكريري فافون كي وسعان عدالتوں كى قرار باتى سے بربرط انوى سلطنت كے صدود بين ناج "كى اجازت كے بغيرائم كى جائين آبى عدالتول كے جج ، ان كے كارندے اور كيل ،اوران سفيصل كرانے والے حب طرح الكرينية ي فافول كي نكاه بين باغي وهجرم إور بجائة خورسننزم مزاين اسيطرت اسلامي فالذن كي نكي وبيس ده إيرا عدالتي نطاهم فجرأ مذوبا غيبا منهيه يحربا وأشاه ايض وسماكي ملکت میں اس کے مسلطان " رچارٹر ) کے بغیر قائر کیاگیا ہو ، اور عب ہیں اس کے منظور كروه فوانين كربجات كمسى دوسرس كمنظوركروه قوانين برضيد كياجاتا مو السانظام عدالت برم محبق اس كے جج عرم ہيں اس كے كاركن فرم ہى اس كے وكيل جرم ہیں اس کے سامنے اپنے معاملات کے جانے والے مجرم میں اور اس کے جلاطام تطى طور بركالعدم مين ، اگران كانىيىلوكسى خاص معاطر بين تربيست اسلامى كے مطابق مو تنب مجى وه في الاصل غلط ب ،كيزكر لغاوت اس كي جديم موجور سية بالفرض أكدوه چر کا با عقد کاٹین، زانی پر کوڑے یا رتم کی مزانا نذکریں، نترابی پیر عدجاری کریں، نب بھی شريعيت كى بكا ديس چداورزانى اور منزابى استنجرم سے اس مزاكى بنارىر باكت بول

گے اونود برعدالتیں بغیرسی تق کے ایک شخص کا با تفرکا طبنے یا اس پر کوٹرسے یا تچھ ہر آئے کی عجرم ہوں گی کمیونکر انہوں نے خدا کی دعیتہ نے بردہ انتہا داست استعال سکتے جوخد ا کے قانون کی ڈوستے ان کوحاصل نہ تھے یک

ان عدالتوں کی بیر تمرعی حیثیبیت اس صورت میں بھی علی حالتہ ائم رمہتی ہے جبکہ
غیر مسلم کے بجائے کوئی نام نہا دسلمان ان کی گرسی پر بیٹیا ہو ۔ خدا کی باغی حکومت سے
فیصلہ نافذ کرنے کے اختیارات لے کرچی تنفس مقدمات کی ساعت کرتا ہے اور جوانسان
کے بناتے ہوئے فانون کی رُوسے احکام جاری کرتا ہے ، وہ کم از کم بھے کی تینیت سے
تومسلمان نہیں ہے ۔ بلکہ نود باغی کی چینیت رکھنا ہے ، مجمر مجالا اس کے احکام کا لعدم
موسف سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں ،

یمی قانونی پوزلیش اُس معودت پیر جھی قائم رہتی ہیں سید رحیب کہ حکومت جہوئی ہوا ہ اس پیرمسلمان شرکیب ہوں ، تواہ سلمان کسی جمہوری حکومت بیس عمیل النعداد ہوں یا

اله اسسیطیس ای مندمات کی کاروائی مزید بھیرات کی موجب ہوگی۔ جرف الله یا برجا با فی اسسیطیس ای مندمات کی کاروائی مزید بھیرات کی موجب ہوگی۔ جرف وطلایا برجا با فی موجب ہوگی۔ جہنوں نے بروا وطلایا برجا با فی تصفیلے دوران ہیں کا کارومیند کیا است اور کہ ادرمیند فوز بنا لی تنی خصوصیت کے ساتھ شام نواز ہم کی اور کو صلوی کے مقدم ہیں مہندہ سنا ان کے ایڈ دو کیدے جزل نے استفاش کی شام نواز ہم کی اور کی تھی دوسی کے مقابلیں جو نفور ہے مقابلیں کے مقابلیں کی کارون کی اور نشن سے ۔

کثیرالتغداد ، یا وہ ساری آیادی سلمان برحس نے جمہوری لادبنی اصولی پرنظام مکومت

تائم کیا ہو، بہرحالح س حکومت کی فیا داس نظریہ پر ہو کداہل طک خود مالک الملک سے

(Sovereign) ہیں اور ال کو تا نون الہی سے لیے نیا زہو کرخود البی سے بینے تا نون بلنے

کا اخذیا رحاصل ہے ۔ اس کی شیست اسلام کی نگاہ میں بالکل ابسی ہے جیسے کسی بادشاہ کی

رعیت اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرسے ادر اس کے بالمقابل ابنی خود مخذ کا راخوصت

قائم کرنے ۔ جس طرح البی حکومت کو خوا کا قانون کھی جا کر نستیم ہم ہوں کے تحت جو عدالتیں خاتم ہوں گی ، خواہ ان کے جج تو می جی شیسے سے مسلمان ہوں یا فیر

مسلم ، ان کے نیسے بھی اسی طرح کا عدم ہوں کے ، جس طرح کے صور بیت اول و دوم میں

بیان کی تھیتے ہیں ۔

جو کچروض کیا گیااس کی معت پر بورا قران دلیل ہے۔ تاہم چونکرسائل نے کاآب وسنت کی تصریحیات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مصعفی میند ایا ت قرانی بہاں پیش کی جاتی ہیں بہ

(۱) قراک کی گوسے النّد تعالیٰ مالک الملک سے فیلق اسی کی ہے۔ لہذا نظرہؓ امرکائق (Right to rule) بھی حرف اسی کو مہنِعِبّا ہے۔ اس کے ملک (Dominion) ہیں اس کی خلق ہر یونود اس کے سواکسی دو مرسے کاامرہادی ہونااد

حکم مینا نبادی طور پرغلط ہے یا ہے۔ مرکز میں اور کرزید میں رہے

له دِلاً بِهُ كُولَىُّ اس سَخِلِيغِهِ وَناسَب كَيْنِيْنِت اِنقْبِ *رُكِرِكُ اُس سَحَ* قانوْنِ نَرْعَى سَحُرُهُا بِي حَمُوانِي اورْفيعِدلہ کویے ، جبیبا کہ ہُنگے اُ ناہیے۔

كبيراك الله الك الملك الوحبس كو فُل اللَّهُمُّ مَايكَ اللَّاحِ تُعِقِ أَلْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَسَانِرُ حُ جاہم ملک دے اور مست میاہے اللَّكَ مِينَّنَ تَشَكَّرُ وَالعَران سِم) وَالكُمُ اللهُ رَبُّتِكُمُ لَكُ وہ ہے دادلت تہا راری ، ملک گسی ألملك وناطر- ٢) لَهُ مَكُنُ لَّهُ شَهِيكٌ فِي بادشا بی میں کوئی اس کا نشر کی نہیں - 🚄 (Partner) المُلُكِ ربني الراتيل -١١) كَالْحُنْكُ هُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱللَّكِيْرِ لبذاحكم التدبزرك وبرترسي كمصلع دالمومن ۲۰) اوروه اسيف مكم بن كسى كوانيا حضدوار وَلَا يُشُرِكُ فِي حُكْمِهِ نہیں نیا تا۔ والكهفت رمع) ٱلْأَلَهُ الْعَكُنُّ كُوالْاَصُرُ-خردارضنق اسی کی سبے اورامرمجی اسی (اعرایت سے) يَقُوٰكُوٰنَ هَلُ لَناَمِنَ ٱلاَضِ لوگ پوچھتے ہیں۔ کیا امرین سماراتھی کھیھ مِنْ شَيى يَرُكُلُ إِنَّ الْأَمْرُكُلُهُ لِللهِ جفتهد ب وكبردوكه امرساراكا سارا الله کے لئے مخصوص ہے۔ (آلعمران -۱۲) دى اس اصل الاصول كى بنا پرۋا نون سازى كاحق انسا ن سے بالكليسيسب كولياكياسيد كيونكرانسا ن مخنوق الدرعيت سيد، بنده ادر محكوم سيعداوراس كا کام صرف اس فا نون کی پیروی کرنا ہے جو الک۔ الملک۔ نے بنایا ہوّاں سے وحاشييصعخه ٢٢ ايد)

تانون كرميد وكروشخص يا اواره خودكونى قالون بناتاب، ياكمى دورسك بناسة ہوئے قانون کونسلم کرکے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے ، وہ لماغونت سے ، باعیٰ اورخارج ازاطا مست حق سے ۔ اوراس سے فیصلہ جاسینے والا اوراس کے فيصط يرعمل كرف والاجي بغاويت كاجرم سے -وَلَا تَشْقُو لُدُ الْمِهَا تَصِيفُ اورتم ابِي زبانوں معمن جرول ذكر كرت بوان كم متعلى جوث كمر كريه دكه أكرو ٱلْسِنَةُ كُلُمُ ٱلكَذِبَ طُلَالَةُ کریرال ہے كُولُ خَوَاهُ-(Lawful) دائنتل-۱۵) (Un-lawful) اعديروام موکیرتها سے دب کی طاف سے تہاری النا إتَّبِعُوُامَا ٱنْزِلَ اِلْيَكُوْمِين آناراليب اس كيردى كردانداس ك رَبِّكُوُوَلَا مَنْ يَعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أفرلنآء سحا دویست اولیاء لایت تغیرات موت کارمازوں) کی بیروی ذکرو-واعلات سا)

له قانون النی کی صدید که اندار تنباط واجها دستفسیده تقیی مرتب کرنے کامعا طرکد در است جویهاں زیر مجسٹ نہیں ہے۔ نیزجین امود میں انشدا در اس کے دسول نے کوئی حربے محم ندیا ہو، ان میں مدج تر احدیث اور مزاج اسلام کو محوظ دکھتے ہوئے قانون بناسنے کاحق ال ایمان کو حاصل ہے کیونکر اسیسے امود میں کسی حربے حسکم کا نہوزا بجائے فود یہ حقی کھتا ہے کہ ان محرث علق صنوا بط و احرکام مقرد کرنے کا قانونی حق اہل ایمان کوئے دیا گیا سیے۔

ادرجوأس فانوال كرمطابق فيصارنه كريس ج التُدنى آنا راست نوايسے تمام لوگ كافرېس ـ بسعنبي إكبا تمهن نهيس دنميعا الدندكي كو جدونى توكرت بياس مراست برايان لان كاجم يادرتم سع بيط كافيارياناى

می سے اور بھرما سے مس کہ لینے معاملہ کا فيعدد وانوت سدائي مان كانهومكم

وباليانما كرما نوت مصكفركرين عيزاس

كے حكم كوسيم مركديں -وسى خدادندعا لمركى زبين برسيح فكومت ادرميح عدالت صرف ده مصيح اكسس

قانون کی بیاد پر قائم ہوج اُس نے اپنے پنج پروں کے ذریعہ سے معیما ہے ۔ اسی كانام خلاضت ست

اددمهن ويولم بمبجاب اس سن بمبي ب كرهم الني كى ناراس كى اعت كى جائے -اسے نبی ایم سنے نہاری طوٹ کتا ب برحق ان ل کی ہے تاکر تم انگوں کے درمیان اُس روشنی کے مطابق نیسلد کروجر اللہ نے تہیں دکھائی ہے۔

وَمَنْ لَسُعُ بَيْكُمُرُ بِهَا ٱنْوَلَ الله فَأُوْلَتِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ -(المامروري) أكفتزإلى الشباين يخفشؤنَ انتَّهُ فَرَامَنُوْا إِلَّا ٱنْزِلَ إَيْتُ كَمَا أَنْوِلَ مِنْ تَبْلِكَ يُونِيدُونَ أَنْ يَيْتَمَاكَمُوْلِ إِلَى

التَّطَاعُوْمِتَ كَنَا أُمِرُّوْا أَنْ تَكُنْهُوْوْا

والفشيام - 4)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ تَسِعُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْرِنِ اللَّهِ وِالنساءِ\_ و إثَّا ٱنْخُلْعَا إِنَيْكَ أَسْكِتُنِّ إِالْحَقِّ لِتَعْلَمُ مُبْنِيَ النَّاسِ بِهَا أدمك الله -(التماء-١٧)

اوریکتم ان کے درمیان کومت کرواس برایت کے مطابق جواللہ نے آناری ہے اور ان کی فواہشات کی ہیروی دکرو اور موشیار ہو کروہ فہیں نظامی میں میں کورکے اُس مواہیت کے کسی مجرزے نہجے دیں جواللہ نے قہا دی طون نازل کی ہے ۔۔۔۔ کیا پروگ جا ملیت کی کورمت جا ہے ہیں ؟

کے دادّد ہم نے تم کو زبین بین فلیفرمقرار کیاہے لہذائع حق کسیا تقولوگوک درمیا ن حکومت کرو ادر اپنی خراہش نغس کی بیروی کرو - درنہ الڈرکے راستہ سے وہ تم کو حیشکا نے مبائے گی ۔ مَانِ الْحُكُمُ يَكِنَيَّهُمُ مِيَا اَنْدَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِع اَهُوَ اَعَ هُ سَفَّ وَاحُنَ رَهُمُ اَنْ يَفْتِدُ لَكَ هَنَ كَاخُنَ رَهُمُ اَنْ يَفْتِدُ لَكَ هَنَ بَعْنِي مَا اَنْذَلَ اللهُ اللهُ اللهِ كَانِيتَ اَفَحُكُمُ الْمَا لَلهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ الل

يادَ ادُدُرِتَا بَعَثُلُكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ التَّامِ فَ فِي الكَرْضِ فَاحْتَكُمْ نَبَيْنِ التَّامِ فِي الْمَهْوعِلَ فِي فَي ضِيلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمُ ضِيلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ رص-٢)

دی اس کے برعکس ہروہ حکومت اور سروہ عدالمت باغیا نہ ہے جوفدا وزیالم کی طون سے اس کے بیغیروں کے لائے ہوئے تاثو ن کے بجائے کسی دو مری بنیاد ہر "مام ہر ، بلا ہی فاس کے کر تفصیلات پیں ابسی حکومتوں اور عدالنوں کی نوعیتیں کمتنی ہی مختلف ہوں ، ان کے تیا مرافعال ہے اصل اور باطل ہیں -ان کے حکم اور نیصلم کے سعے مرسے سے کوتی جائز خیا دہی تہاہی سے چفتیقی الک الملک نے جب انہیں سعطان حکم مرسے سے کوتی جائز خیا ہی تہیں کیا تو وہ جائز حکومتیں اور عدالتیں کس طرح ہوسکتی ہیں ہے دہ توج کچھر کرتی ہیں ، خداکے قانون کی روسے سب کا سسکے لعام ارجا روسے ہاری مراد ہے ہے کہ جوخداکو ماں الملک اور ایٹ کے کورائی مصلا ہر

دیقیر ماشید مراد ) اس کا خلیف د نزگر خود من اسلیم کرے بیغیر کواس کا بیغیر اور کی ب کو اس کی کتاب اف اور تر لیدیت البی کے تحدت رہ کرکام کرنا فتول کریے ۔ مرت البی بی حکومت اور معالمت کو خدا وند ما لم کا چا دائر ماصل ہے ۔ بیرچار گرخو د قرآن میں نے ویا گیاہے کہ آٹ ف کٹ فر بَایْنَ فَاقْدَ کُوا اُنْذِل الله وارگوں کے درسیاں حکومت کر اُس قانون کے مطابق جرواللہ نے نازل کیا ہے )

Dejure

a.K.

Defacto

1

م نے نبی ان سے کہوکی ہی تہیں با و کر لینے اکال کے لی فاسے
سینے زیادہ ناکام دامراد کون ہیں ؟ وہ کہ دنیا کی زندگی ہیں جن کی لوری
سی بھٹک گئی دلینی انسانی کوشٹوں کے نظری تفعود ، رہائے المہی سے
ہیٹ کردو مرسے مقاصد کی راہ ہیں عرف ہوئی کی اور وہ مجھ اسے ہیں
کر بہنوں کام کر ہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیٹ دیکے احکام
ماننے سے انکاد کیا اوراس کی طاقات (اس کے سامنے ماعز ہو کہ جمال بینے)
کامفیدہ قبول نرکیا۔ اس سے ان کے سید لی مکام جبط د کا کھدم ) ہوگئے
اور تیا معت کے روز مم انہیں کوئی وزی مذویں گئے۔

یر ماد ہی جنہوں نے اپنے ریکے احکام منت سے انکارکیا اوراس کے رسکوں کی اطاعت نکی اور برجیار ٹیمن حق کے امرکا اتباع کیا۔

اوریم نے تو کا کواپن کیات اور واضح درستی مسلطان کیب تقونوں اور اس کے احمیا ہی ریاست کے احمیا ہی ریاست کے احمیا ہے فرت در اس کے احمیا ہے فرت در تاریخ کی پروی کی مسائل فرتوں کا امرورست نہ تقاد تعین مالک ریاست کے تعین کے تعین کے تعین مالک ریاست کے تعین کے

الملک کے سطان پرمدنی ندیخار) اور توکی لیسٹنمف کی لحاصت نزکھیں سے دل کو قىڭ غاڭدىكىكە دالبايات كىتىمۇ اكرىكىك دائىيىدى دائىتىمۇ اكدىكى جېتار غىنىدى دىمددە) دۇندۇ كىلىكاكوسى لايتىكا

رېرد - ه وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوْسِلُ إِلِيْتِزَا وَسُلُّ اَنِ مُتَّجِيُّنِ إِلَى فِوْعَوْنَ وَسُلَّا لِهُ اِنَّا تَبْعُوا اَصُوَ فِوْهَوْنَ وَمَلَا لَهُ اِنْفُونِوْعَوْنَ بِمِنْشِيْدٍ -وَمَا أَصُونُونُوعُونَ بِمِنْشِيْدٍ -ومود - ه

مُلِاتَّطُعْ مَنْ أَغْفُلْنا كَتْلِيهُ عَنْ

دِهُ مِنَا وَ اتَّبَ عَوَ لَـُهُ وَكَانَ مِهِ فَا كُرِتُ لِعِينَ الْمُعَيِّمَةَ تَعُورُهِ الْمُلَّ أَمْدُهُ فَهُ مُكُلًا عَلَى مِهِ الْمُلِيدِينَ فَلَا مِنْ الْمُلِيدِينَ فَلَا مِنْ الْمُلِيدِينَ فَلَا مِنْ ال (السكھف - ۱۲) این فامِشْ فَسَل بِرِدِی كی الاجِلاالمِق سے

> كُلْ إِنْهَا حَوَّمَرَ رَبِّ إِنْ غَوَاحِقُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا رَمَا نَعَلَىٰ وَاٰلِاثُمَرَ وَالْبَنْقَ بِعَنْ إِلْهَيِّ وَاَكْ كُلْ بِكُنْدا بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَوِّلُ مِهْ رَكُنْدا بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَوِّلُ مِهْ سُنْسِطانًا

راعات ۱۹۰۰ دَمَاتَعُهُهُ وَنَ مِنْ رُوْسِنَهُ إِلَّا أَسُاءً سَعِيْهُ وَحَاانُهُ رُوْالِهِ فَكُمُ مَا اَ نُوَلَ اللهُ مِيهَا مِنْ شُلْطَا بِ إِن الْعُلُمُ إِلَّا للْهُ اَ مَمَا لَا تَعُهُ وَالْمَا يُؤِ اِلْا إِيَّاءُ - (برسعت ه) وَمَنْ يُشْتَا رَقِ الْوَالْمُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَاى وَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَاى وَ شُوْلِهِ مَا تَبَوَلُى وَلُصْلِهِ جَهَمْمَ

سے کیم اس کے تب یں ہنائل کڑیا ہے جس نے ابی فوامش ففس کی بروی کی اورجها اموق سے احنى كمير وكرميرے رہنے وام كياہے فن كا و كو بنواه كفي بوس ينجيد اورمعيست كو ، اورحق ك نيراكيدوس يرزيادني كرف كو اوراس بات كوكرتم الله كح سائف إحاكميت إلاست یں ان کویٹر کمیس کمروجن کے گئے المڈنے كونى سطان نازل بنبس كياسے -اوتمالندك هيوثكرمن ك بندكى كيسقهوده توعف نام بن جرتم نے اور تبہائے انگوں ف دکونے بس-السُّف ان کے لئے کوئی سعطان فازل بنبي كياسي يحكم صرف التدك فيفعص بعدام كافران مي كالتط مواكسي كى نبدكى أركو ادج كوتى يمول مص تعبكوا كريد وراكا ليك راه راست اس کودکھادی گئی اورا بیان داروں كارت جودكر دومرى والمصلف على اس كويم ای اون مایش کے مدہردہ فودمو گیا اور

است جہنم ہی جونگیں گے اور وہ بہت ہی بُر ایھ کا نا سے ۔ پس تیرے رب کنیم وہ ہرگذموں نرہوں گے جب تک کہ لے نبی جرک لینے باہمی اختلافات بی نصیلہ کرنے والانسلیم ندکریں ۔ اور جرکی ایم کرائڈ اس کم کی طرت جو اللہ سنے افارا ہے اور آڈر سول کی طرت تو تو نے منافقوں کو دیکھا کر تجھ سے میکھ کی رب

یہ اور انڈرنے کا فروں دلینی اپنی سلنت کے باخیرں کیلئے ال ایا ان دلینی اپنی وفادار کایا ) پرکوئی راہ نہیں رکھی ہے ۔ پرکوئی راہ نہیں رکھی ہے ۔

كرسّاءَت سَمِين سُّرًادرالشاء،،
درالشاء،،
درالشاء،،
خَلُورَ بِحِثَ لَا يُحُمِنُونَ
حَتَّى يُحَلِّفُوكِ فِي عَا شَجَدَرَ
حَتَّى يُحَلِّفُوكِ فِي عَنْ شَجَدَرَ
حَلَّى يُحَلِّمُ اللهُ مُولِى السَّاء،،
مَا اللهُ مُولِى المُحَلِّمُ وَنَ عَنْكَ صُدُورًا
والنساء،،
والنساء،،،
عَلَى الْمُورِينِ مِن سَهِي لِكُرِ

یرقرآن کے مکمات ہیں۔ ان ہیں کور حجی متشابہ نہیں ہے اسلام کے نظام م اخلاق اور نظام تعدی کی نبیا جس مرکزی خفیدہ پر رکھی گئی ہے وہی اگر متشا ہر رہ جاتا ہ تو قرآن کا نزول ہی معاذالٹ بریار ہوتا ۔ اس سائے فرآن نے اس کو اِننے صاحت اور تطبی طریقہ سے بیان کر دیاہے کہ اس ہیں دورائیں ہونے کی گنباکش ہی نہیں ہے اور قرآن کی ایسی تصریح کے بعدیم کو صرورت نہیں کہ حدیث یا فقہ کی طوٹ جرع کریں۔ مجھر حب کہ اسلام کی ساری میں رہ بہی اس شگر بنیا دیر کھڑی ہے کہ اللہ نے جس بھیر کے سنے کو تی سلطان نہ آنا وا ہورہ ہے اصل ہے، اور اللہ کے سلطان

سے بدنیاز ہو کر جیز بھی قائم کی گئی ہواس کی تانو فی حینیدے مرامر کا اعدم ہے، تو کسی خاص معاملہ کے منعلق ہر در بافٹ کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہنی کہ اس معاملیں ميمى كسى غيرابلى حكومت كى عدائتو ل كافيصله ترعًا نا قد م في السيم يانهس يعب ديس كالعلف ہی حرام سے فرار یا باہواس کے بارسے میں سرکب پوچیا جانا سے کراس کے بال می حرامى بين يانبين بخسر ميجب بوراكا بورا حرامست تواس كيسى بورى كمتعلق ير سوال کیب پیدا ہونا ہے کہ وہ جی دام سے بانہایں میں بیسوال کرناکہ نینے نکاح ، اور تغربتى بين الزّوجيني ، اور الفاع طلاق كے بارى بين غير الهي عد النو ر كافيصله ما ندسونا سے با تنہیں، اسلام سے ناوا فغیت کی دلیل سے اوراس سے زبادہ ناوا فغیت کی دلیل برسے که سوال حرف غیرسلم جوں کے بارے میں کیاجاتے ۔ گویاسائل کے نردبك بونام ك مسلمان فيراللي نظام عدالت ك برزول كي مثيبيت كام كررس ہوں من كانبصلدون فدسوسى جاتا ہوگا و حالا كدخنر مركح جم كى بو ئى كا امم كبيد كى برقى " رككروسيات سن لغوه بوئى فى الواقع كبيك كى بوقى بن جانى سے اور ند حلال ہی ہوسکتی سے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے اس اصل الاصول کوسٹیم کرنے سے بعدفیر

اس میں صلب بہیں کہ اسلام نے اس اصل الاصول کوسیم کرنے سے بعد جر الملام کے اس اصل الاصول کوسیم کرنے سے بعد جر الم المبی حکومت سے خنت مسلما نوں کی زندگی مشکل ہوجاتی ہے۔ تبین ترمیم تو تہیں کی جاسمتی مسلمان اُسٹیر الہٰی حکومتوں کے اندر رسینے کی اُسانی جا ہے ہیں تو انہیں اصول اِسلام ہیں ترمیم کرنے یا بالفاظ و بگر اسلام کوغیر اسلام بنانے کا اختیا رحاصل نہیں ہے ، البتہ مرتد بھرے کا موقع حزود حاصل ہے کوئی چیزیہ ہاں اس سے مانع نہیں۔ شوق سے اسلام کوچیوارکمی اسا می طرق زندگی کوتبول کرسکتے ہیں۔ سیکی اگر وہ سلمان رہا چاہتے
ہیں توائی کے لئے صح اسلامی طریقہ بر نہیں ہے کر خیرالہی مکومیت ہیں رہنے کی
اکرانیا ں بداکر نے کے لئے الیسے سیلے ڈھونڈ تے چر ہی جاسلام کے بنیادی
امولوں سے متعارض ہوں ، بلکہ صرف ایک راستہ اُن کے لئے تھا اواسے اور
وہ برکہ جہاں بھی وہ ہوں ، مکومت کے نظر یہ کو بدلنے اعداصول حکم انی کو دوست
کرنے کاسعی ہیں اپنی بوری وہ تن مرف کریں۔

### ضميمهميرا

بورب کے قوابین طلاق ونفرانی

رنگری الاشیار باضد ادها اسان تانون ازدواج کی ونفیدات گذشته معنی ت بین بیش کی بی ان کودیکه کردری طرح اس قافرن کی گذشته معنی ت بین کی بی ان کودیکه کردری طرح اس قافرن کی شان که الدازه به بی کیاجا سی ان کودیکه کساس کے مقابلہ بی دنیا کے ان قوانین کو مطالعہ در کیاجا کے حصوری کی کیاجا تا میں مطالعہ سے یہ بی معلوم ہوگا کہ اللہ تعاملا کی دوی کی کیاجا تا میں کو کی کیاجا تا دوی کی کا تا ہے دوی کی کا تا ہے ۔

اسلاقی تنافرانی خصرصدیات میں سے ایک ایم خصوصیت برہے کاس کے اصول اور اساسی احکام سے اس کے اصول اور اور ان با با با باب ایک طروت و و افعال کا ایک بلند ترین فصر العیس بیشی نظر کھتا ہے۔ ایک بلند ترین فصر العیس بیشی نظر کھتا ہے۔ تو دو مری طوت السائی فطرت کی محالے کی رعابیت بلول کھ کر در بور کر کومی نظر انداز نہیں کرتا - ایک طوت و و آندی کھتا ہے۔ ایک طرف و و و اقدی محل سے نور و مری طوت افراد کے متفوق تھی بایال نہیں ہونے دیتا - ایک طرف و و و اقدی محل است پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو دو مری طوت الیسام کا ان سے می نظر سے او جھل نہیں ہونے میں ان امتو تھ ہے۔ یغوض برایک ایسام تعدل تا نوان ہے میں کا ایک دوسے میں کا ایک دوسے میں کا دوس میں کا کہ میں تعدل تا نوان ہے میں کا ایک دوسے میں کا دوس میں کا دوس میں کا دوس میں کا دوس کے میں کہ میں کو میں کا دوس کے میں کی کے دوس کے میں کا دوس کے میں کا دوس کے میں کی کے دوس کے میں کا دوس کے میں کی کا دوس کے میں کا دوس کے میں کا دوس کے میں کا دوس کے میں کی کے دوس کے میں کا دوس کے میں کی کر دوس کے میں کی کی دوس کے میں کی کو دوس کے میں کو دوس کے میں کی کو دوس کے میں کو دوس کی کر دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کی کو دوس کے دوس کی کو دوس کے دوس کی کو دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کی کی دوس کے دوس

11.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجري ابن سدس مين ناجال بي-

كونى قاعده ادركو في حكم افراط وتفريط كى جانب الل نبير سے - تانون مازى بير جنين فقلعت ببلودٌ ل كالحاظ مطفنا حزورى ہے ان سب كااسلام من ، نظرى حيّتينت ہى سے نہيں عكمہ عملا بورا بدرا لى ظليا كياسيد، اوران ك ورميان السالمجم فوازن فالم كداكياسيد كركس كسى ابك طون نامناسب مبلان اوركسي دومرس پهلوست فيرمضعا نداعراض نظرنهل آنا -يمى وجرس كرائج نيره سوبرس سعدية فانون مختلف زيانون مي مختلف فترنى حالات اورمنتف على مراتب اورمز اح كعفيات ركصف والى فومون بيس رائع رباس اوركهبس كى تىنى يا اجماعى تخرىيەن ئىداس كىكى اساسى كىم كونىدىد يا قابل ترمىم نېيى يا يا يىي نېيى بكدانساني كرما وجروسعي بليغ اس ككس حيز كوابيا بدل تجويز كرسفَيس كامياب ندموسكي

جراعتدال اورتوازن اوز نناسب میں اس کے مگ بھگ بھی بینجیا ہوں

يكيفيت واسلامي فانون ميں بائي جاتى ہے، صوف اللي حكمت وبصرت بى كانتيجم برسكتى سب - انسان ئېنىد لازى تقيدات ا دراىنى فطرى مدود بنول كے ساتھ كېھى اس بېر تادىبى نىبى بوسكى كى كى تى مى مىلوق كا حاطركىيد ، حال سىقىل بركىسان نظر ركے عابالفعل اور بالقوہ برايك سائف نكاه والے، خود ابنى اور ليف تام ابنائے نوح ك نطرت ك يجيدا در فاسرخداتقى كالورالورالحاظ كريد، ابيند ماحل كالزاسط الكل . أزاد موجلت، اور این مبربات اوطیعی رجمانات او عفلی نونام بون اور علمی نارسایون سے کمیسر ایک موکر کو تی الیا قاعدہ وفت کرسکے جو سرحال اور سرز طفے اور بہ وحزورت پوٹھیک تحديك عدل دمناسبت كيسا فقرمنطبن بوسكنا بويهي وجرسه كرحتين فوانين انساني فكرمج مبنى بوننے ہیں، ان ہیں صحیح نوازن نہیں ہتا، کہیں نظریات میں ہے اعتدالی ہونی ہے کہیں إنسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں کا رعابیت میں کونا ہی کی جاتی ہے کہر اِنتا کسے حضوتی

ادرداجات متعين كريني ميرل نهيل مؤتاء كهيل فرداور مجاعست كم ميميان صدودا ور حفوق كي فقيم مي بالفعاني بول سه ، غوض بدكه مرنت تقرب اورم تنفير حالمت اور ېرىدىيە بوت زملىفىيى لىيسە نونىين كى كمزوريان نايال بوقى رىمنى بىي- اورالسان مېبور مرقام سے کربانواں میں زمیم کرسے یا اعتفاداً ان کا متبع رہ کر عملان کی ما بندی آزاد موسیئے۔ اللی قانون اورانسانی قانون کے رمیان برنباری فرق اُج اتنا نمایاں موج کاسے كركيز اندهوں اورشرو شوں كے مشخص اس كودكيوسكتاہے على لك تعصب يا جها كيوم سے اسلامی فانون کے بن احکام اور اصوبوں بر بھر مور مرحد کے جانے تف اوران ك مقاسع بس الساني قوانين ك من نظريابت اور فواعديد فخركا الله ركيا جانا تفاكرج ان مح منعلق كسي تعبث واستدلال كے بغیر معن واقعات سى كى ناقابل انكار شہا دىت سے بر باست البست بوكئ سبع اورمونى جارسى سبع كرج كجيراً سلام ف سكِحايا تحقا، وسى صحح نفا- أس كحظلات بخنينة طريغيز انساني نوائين نے بخو بڑ كئے منفے ، وہ سب غلطا ور نافابل انباع نطيع - الكرح عالم عنل مين ده بهت مي درخشا ل نظر كند عضوا لرانبي اب تھی ان کی ناکامی کا اعرات کرنے سے انکار کمرتی ہیں۔ مگر عملاً دنیا ان توانین کو تور دىمى سېھىجىن كوكل نكسد دەنهايىت مقدس اورناقابل ترميم سمجىنى تقى ، اور امسىندامېسىند الن امعول ونواعد كى طون رجرى كردمي سعي جواسلام في مقرر كف منتى، ليك بعد انرخرا بی بسار-

مثال کے طور پرطلان کے مسئنے کو لے لیمنے میں پراہمی چندسال پہلے تک مسیمی دنیامسلمانوں کو کمیسے کیسے طعف دبنی تھی ، اور مہبت سے مرعوب مسلم فوں کو تثرمندگ کے ایسے جواب بن شرآنا تھا۔ گردیکھتے دیکھتے واقعات نے ثابت کرویا کہ ازدواج کے مقدش رشتے کو نام بل انقطاع قرار دینا اور قانون میں طلاق وضع وضع وفغری کی گئی انس فرکھ نام بل انقطاع قرار دینا اور قانون میں انسانی کا کوئی مجمع نافع اندائی کا مقبور تھا ۔ بلکر محت اور نظام تمدن کی ظلم تہیں بلکرتیا ہی کے اسباب مغیر منقے ۔
اسباب مغیر منقے ۔

مسح كي رالفا ظكس فدرشا ندار من كد:-

ا مب خدا في وا است أدمى جُدا مركب دمتى ١٩ :١٩ )

محميجيوں نے نبی کے اس قول کامنش مزمجعا اوراسے اخلاتی جاست کے بہلتے تاذن ازدواج كي اساس بناليا-انجام كيا بحًا بمسيى دنيا صديون مك اس نآمابل عمل تا نون كه خلات صلول اور كمروفريب كرساندعل كرتى رسي - مجرضات ورزى تانون كى عادت بدائے أنى ترنى كى كرج اخلاتى صديى رشته ازدواج سے زياده مفدس تقين ان كريمي كبشرت اورعلانية توالواجا ف لكا - أخو كارانسانو ب في مبور يوكر أمس والون بي حيد جزوى اور ناقص ترميس كي يجيد خللي سدوه خدا كا قانون سمجرت مف گریداصلاحی قدم اس دقت اٹھایا گیا حب قانون شکنی کی عادمت نے ہرو ابن میے کے دوں میں ضاک جوری مرتی کری چیز کا مجی احرام باتی مزجھوڑا تھا نیتیجر میں ما كه ان جزوى اورنهابيت ناتف ترميول كيدولت مسيى دنيا مي طلاق اورفسينج و مفرن كاكب طوفان أشراً يا جس كي شدت معين مداني نظام كي مقدس "ديواري ياش باش بوت مي جاربي مي - أعكستان جال المعادة مي مرف ١٩٦ تفريقي جل مقیں، وہاں ساوا میں جار مزارسے اور تفریقیں ہوئیں، تعیٰ خدا کے جو ایے موسے بره د رشتول بس سے ایک کو اُدی نے مبدا کرمیا امریکی جها سیست میں ۲۵ سزاد

تفریقیں ہر ٹی تقیں ، وہاں کا اسم ہیں ایک لاکھ ۱۰ میزار مقدس ریشتے تطع مردمے گئے۔ فرانس میں تواب توریب قریب ۱۵ اشا دیوں میں سے ایک کا انجام طلاق پر ہورہا ہے۔ اور کم و بیش بیں صال دور سرے مغربی مالک کا بھی ہے۔

میسے نے چرتھیم وی تھی اس سے لی مین تعلیم قرآن ہیں میں ہے۔ قرآن ہی کہا ہے کہ۔ اکّن ٹِن نَیْفَضُوْنَ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ بَعُہِ مِیْشَاتِ اِ رَبَیْلَا عُوْنَ مَا اَمَوَا اللّٰهُ بِلَا اَنْ یُومَلَ مَیْفُسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ اُ وُلْہُلِكَ هُمُ الْحُسِدُونَ لِ والبقوء ہو) مسیح نے میجودیوں کی سمنت ولی اصطفاق کی کثرت سے خلافت نفرت والا نے کے سکے کی ففا کہ ا۔

مر وکوئی اپنی بیری کورام کاری کے سواکسی اورسبت مجود دسے اور وہمرا بیا مکرے وہ زناکرتا سے ۔ است ومتی ووزود

نموصی الشرعید و با اور نفس پرشی کی خاط اس سے زیادہ بچے سے الفاظ میں طلاق کو اکتفاظ میں اس اللہ کا است زیادہ بچ کو اکتفاظ آلگ است قربا با اور نفس پرشی کی خاط طلاق وسٹے والے کو مدیوں تھے۔ ایا ۔ مگر ساخلاق کے لبند با براصو البحق انتخاص کی تعلیم کے سامنے تھے تاکہ وہ اسٹے تاکل میں تبدیل کر دیا جاستے ۔ ان کو پیش نظر کھیں ، نربید کہ انہی کو مبنسہ لے کہ ایک تھا توں کی شکل ہیں تبدیل کر دیا جاستے ۔ محرصی الشدہ بلدو تلم مروث معلم اخلاق ہی مرشقے ماہلہ صاحب تشریعیت ہی تھے۔ اس لئے ایب نے امولی اخلاق بیا کی کرسف کے ماتھ بر بھی نبادیا کہ زمانوں ہیں ای اخلاقی اعداد میں

ئے جو لگ اللہ کے عبد کو مفبوط کرنے کے بعد قوائد ہیں اوران تعلقات کو کا متے ہیں جنہیں اللہ نے موافقہ ہیں ۔ موافقہ میں ۔ موافقہ ہیں ۔

کی ایمبرش کامیح نیاسب کیا بونا پیاسیت اوراصول اخلاق دختف یات فطرت انسانی کے درمیان کس کے درمیان کس کے درمیان کس کے درمیان کس کے این اور ان قائم روسکتا ہے بہلا دنداس کے بیعے ہی دنیا ہیں اُن کی نبوت کا مِشْن ختم ہوگیا ختا اس سنے ان کے ارشاد است میں اخلاق کے ابتدائی اصوبوں کے سوالچے نہیں مبتا - زندگی کے علی مسائل پراُن اُمولوں کا مجمع انطباتی اگر ہوسکتا تھا توسوسی شرفعیت کی روشنی ہی بی موسکتا تھا توسوسی شرفعیت کی روشنی ہی بی موسکتا تھا توسوسی شرفعیت کی روشنی ہی بی موسکتا تھا۔ گرمسی میں ہم ہے اور سینے بیال نے اُن کو بیر بی اور بیضا اور اس کے رسول کا نہیں ملکم چرت میں اور بیضا اور اس کے رسول کا نہیں ملکم چرت ایک میں موسول کا نہیں ملکم چرت کا کا کام ہے کہ ان اصوبوں کی نبا برخ و قوامین نبائے ۔

بی خطیرات نظر فهمی هی می فیرق اوراس کے متبعین کو میشد کے سائے مگراہی
میں ڈوال دیا سیمیت کی دومبزارسال ایریخ شاہر سے کرسیدنا سے علیالسلام فی میشنا اصل
دین تبائے تقے عال ہیں سے میں ایک کی بنیاد پر بھی کوئی میچ قانون نبانے میں چڑے کو
کامیا بی نصیب نہ ہوئی اور اکٹو کا میچی قویس ان اصولوں ہی سے انخراصف کرنے پر مجبور ہم

مین سفطلاق کی جردائی کی عمل اس میں موام کاری "کا استین کو یا اس بات کی طون اشارہ کو دیا تھا کہ طلاق مطلقاً ہری چرنہیں بلکہ سلیب جائز کے بغیر مغوض ہے سیجی اس کو مذہم جھے اور اسے اور ہوائی آمیت شہرے خدانے جوڑا ہے اسے آدمی جدائم کرسے یہ سے متعادض مجھے کو مین نے نے دیروائے قائم کرلی کہ استین ابعد کا اضافہ ہے اور مین نے

الصابا تزكامون مين ست زياده براكام

قریددائے قائم کرنی کدیرانتن بعد کا اضافہ ہے اور یعض نے اس سے بیسکا کال لیا کو اور ام کاری می کے مورت میں رومین کے درمیان نفرتی تو کا دی جائے گر رفتہ نظاح بین تو رفائم سے مینی دوفوں ہیں سے کسی کو مجی دومرانا کاح کرنے کی اجازت نرم و مدیدی تاک سے نی نیا اسی پر عمل کرنی دیمی سنجمار دومرسے تو انین کے بہتر قافون بھی میری توموں کے اندر بداخلاتی کے دواج کا بہت کھے ومردا رسے۔

العطفت ببرسے كريم بن كے اثرست ازاد موجلے اور بالكا معقلى اصوبول برنانون مازي كا ادعا كرف كے باوجود انگلتان اورام كيرسيسيد مالك بيں اب لکتانوني تفريق Judicial Separation) کے معنی میں مجھے جاتے میں کرزوجین کو ایک دومر مص مص معداكر دوا جائے كردونوں كار ثانى كے جاز ند ہوں -برسے الل أى عقل کی کو مبرول کاحال ۔ کلیسائے روم کے فرمین قاندن (Cannon Law) بی مذكوره بالااصول كى بنا يرح تواعد بناست كيّ تف ان كى روس طلان (Divorce) ینی رُضَهٔ کیاح کا کال انقطاع ،حس کے بعد زوجین کو الگ الگ نکاح کرنے کاخی ماصل ہو تلغامنوع تھا۔ البتہ تفریق کے سئے چھ صورتیں بخرز کی تھیں ۔ ۱) زنابابرائم خلافت وضع فطری د۲) نامردی دس ظلما نربریا و دم ، کفر (٥) ارتداد (٧) زومين كے درميان وام خ في رشتوں ميں سے كوئى رشتر نكل أنا -ان چومورنوں میں جرقان فی جارہ کارتجو ہز کیا گیا تضاوہ یہ عقا کہ زوحین ایک ومرص سے الگ بوجائیں اور بہیشہ مجروکی زندگی بسرکریں کون صاحب مقل س ارة كاركومطا بق عقل كهيسكناسيد ؟ دراصل بدكوني فافوني جارة كار نرقف مبكرابك الرائقي جي ك فرف سے وك تفريق كے مقدم بى عدائتوں ميں ليمانے بوئے ورنے سے اور اگرکسی تصاکے ارسے ہوئے جوڑھے کی تفریق ہوجاتی تھی انواسے العمالیہ طاہوں کی کی زندگی ہرکرنی بڑتی تھا۔

راموں کی کی زندگی ہرکرنی بڑتی تھی، یا بھر مدت العرص ام کاری ہیں مبتلا رہنا بڑتا تھا۔

اس شدیداور آجا بال خال حافوں سے بچنے کے سے سیجی علمار سنے بہرنت سے شرعی کے سے سیج ملا رسنے بہرنت سے شرعی کا حصلے فضح کردنیا تھا سنج ملا ای کے ایک جہلا یہ نفا کہ اگر کسی طور پر بیٹ است ہوجا سے کہ کہ زوجین فضح کردنیا تھا میں منہ کے ایک جہلا یہ نفا کہ اگر کسی طور پر بیٹ است ہوجا سے کہ کہ زوجین منے مدند العرسان خور میں منہ کا جو ہد کہ باتھا، وہ بالا اوہ ان سے ہرزو مہولیا نفاع وریڈ راصل متعی تو اور الله میں منساس ہونا نفا اربینی متعی تو اور اللہ میں منساس ہونا نفا اربینی متعی تو اس معی کے ایک میں بیل بر کی کرد و جو بیل اس می کے لیا طالان نکاح "کے معنی کی بیل بیر کہر تو وہ بیل کا وہ بیل کی تھا اور ان کی اس کے درمیان ناجا میں نفاحات شخصے اور ان میں کہ تی نظام میں بہر بیک ان کے درمیان ناجا میں نفاح کا درہا ہے سے جو او لاد ہوتی وہ حواجی فنی ایاس معنی کے لماط سے بردو مرا مانو تی چارہ کا درہا ہے میں درمیان نا وہ کی رہے کا درہا ہے میں دلیل ترتھا۔

معی ذلیل ترتھا۔

روس جرج کے بلقابی شرق کلیب (Orthodox Eastern Church)

ف ، حس کونقد اسلامی سے مناثر ہونے کے بہت زیادہ موافع ہے بہی نسبت ایک بہتر
اور تا بل عل تانوں بنایا ہے ۔ اس کے نزدیک بندنا ح سے زومین کو حسب ذیا وجوہ
کی بنا پر آزاد کیا جاسک ہے۔

(۱) ذنا اوراس کے مقدمات (۱) ازداول شومرکا بنی زندگی کوسیس کی حشیت سے ذہبی ضرمتے کئے وقف کرنا رم، بناوت دہ، نشوز رہ، نامردی (۱) جون (۸) مرص رجنام (۱) طویل مرت کے لئے فیدسونا د، انفرت باہمی یا شعید

'باحوا فقنیت مزاج ۔

لیکن مغرفی مه ملک کے مذہبی میشیوا اس قانون کو نہیں ماننے وہ کلیسائے روم کی فقد برامیان لا یکے بہرجس میں قطعی طور بر مطے کر دیا گیا ہے کہ رشنہ نکاح بح بر سے کسی اور چرزسے نہیں او طے سکنا -اسلی فتوسے کے بعدان کے مطعقل سے کام لیزا توديكار فودليفى وين ك ايك دوسرك نسب فعتى يرموركم نا بهى حرام ب سلافلة ك وألى كميش كرسائ بشب كو Bishon Gore) في مشرق كليا کی ففترسے یعف مسالُ اخذ کرنے کی نخالفت محفل س حجت کی بنا پرکا کم انگریزی حجیج رون كليساكي ففركا مقدريد - ١٩٤٠ كيميني كالفراس Lambeth Conference بن بانفاظ مرئ روفيصل كراكيا كه بمكسى البيد مرويا بورست كافكاح نبي نيرم مسكيدي كاسابي شركيب حياست المبي زنده موجود بو- اكنوى اصلاح بس بريضه المع مين محكسان (Joint Committee of Convocation) کے مذری میشوادل کی ایک علی منعن مون سے وہ یہ سے کا گرت کاح سے پیدے کوئی فریق امراض حدیث میں متلامون ما عودست مالد ہوا ورنسکاح سکے وفت اس نے شوہرسے لینے جمل کو منی دکھا ہو تو نسکاح فسخ کیا ماسکتاہے۔ اس کے معنی میں کا گرنکا ج کے بعدائیں کوئی صورت میش کئے توز عورن کے لئے مذیبی حیثیت سے کوئی حارث کارہے بزمرد کے سلیے۔ یر توستا نرسی گروہ کا حال حی ہیں صدیوں تکسسیے دربیے بڑے رہے رہے عل اورفتها ميدا موت كرامتذابس ان كسيشواؤل سيميح عليا بسام ك الباليات کا معہوم اور اس کی قانونی حمینت سمجھنے میں حریفلعلی مولکٹی عنی اس کا انتہاں کے ل وطاغ يرايسا گهراجم كما كرامندا و زمار زنغ احوال على وعفلي ارتفأ ، انساني منطرت كامطالع ا

معینکر دن برس کے بخر ہان بنود صربی عقل کے نبیع ، اور دو مرسے بہتر قوانین کے نظام ا غرض بیسب چیزی ل جل کر بھی ان کو اس اتر سے اُزاد نہ کرسکیں اور سزار برس کی طویل مرت میں بھی روس جیزے کے بہترین دماغ ایپ تافون کا تواز ن درسست کرنے اوراس کواعتدال کے نبیجے فیٹنے پر لانے میں کامیاب نہ مہر سکے۔

اب دراایک نظراً ان روش خیال اور دسیع علم ونخر برر تحضے واسلے واضعین ' قانون *کے کا رناموں میرعبی ڈ*ال <u>لیمینے جنہوں ن</u>ے م*ذہبی قانو ی کی بند شوں سے آزاد* ہمکراپنی فوموں کے سفت خود اپنے علم کے بل بونے براز دواجی تو انہی بناتے ہیں۔ انقلاب فرانس سے پہلے تک پورب کے اکثر ومٹیز نمامک میں رومن جرت کا مندمبي الأن الفرتفا اوراس ف ووسرے بيسے سى فوانيس ك ساتھ مل كرمغ بى قوموں كى معا ٹرست اوران کے اخلاق کو بہت سی شدیدخوابوں میں مبتلا کررگ تھا۔انقلابی دورمیں جبب از اور نفید اور از اوار تفکر کی ہوا جلی نوست پہلے اہل فرانس نے اس فانون سے نفائص کی سوس کیا ، اور یہ دیجے کرکہ علی تے دیں کسی طرح اس کی اصلاح پر أماده منس كفي استعق عمر سيس اس كاجرًا مي بين كندهو س ام ريون كالراف اين اس کے بعد یہی ہواد دیمرسے مالک بیر بھی جیل اور رفینہ رفتہ انگلت ان ہومنی اسطریا بلجيم البيند ، سويدن جونمارك ، سوسيرالبيند وغيره مف مجى مدسمي قانون وصيور كراسيت ا بینے مبدا کا منر تو انین نکاح وطلان وضع کر لئے جن میں قانونی نفر اتن اور فسخ کے علاوہ طلاق کے ملتے بھی گنی کش رکھی گئی ہے۔

اس الرحم مي انوام ك البحم غفيركاسية مدسى فالون سه أزاد موجانا براه را المسائر مع فالمرام ك البحم غفيركاسية مدسى فالون سه أزاد موجانا براه را المنتجرب اس منك نظرى جهل المنتصقب كاحس كى بنا برسي على رايك الآيا بل عل خلاب نطرت اورسخت مفرت رسان قانون کو بر راعن ندمها کی طاقت سے سکھار کھنے

برامرار کروہ سے سنے ۔ برقانوی ضا کا بنا با بہترا ند تھا معنی چندانسا نوں کے اجبہا و

برسنی تھا۔ سکیں باور یوں نے اس کی خلی ہو تی قانوں کی طرح مقدس اور اقابل ترمیم نوار
ویا۔ انہوں نے اس کی کھی ہوتی غلطیوں ، مفزلوں ، اور خلات عقل امور کو د جھیے اور

سی منظم نے نظمی انکار کو دیا بحض اس سے کہ کہ بی سبنہ طبال اور فلال اور فلال المئر منظم کا معان ہی فرض کر بلینے سے ان کا ایمان سلب
منظم نیاں کے نکا لے ہوئے مسائل بین ضعلی کا امکان ہی فرض کر بلینے سے ان کا ایمان سلب
منظم نے نکی کا انہوں نے نو واسیے دیں کے ایک اور منظم میں مشرق چری سے بھی استفارہ
کرنے کی نما لفت کی ۔ نداس بنا پر کرمغر فی چری کے انفاد میں شرق چری سے بھی استفارہ
میر سے بھی صوف اس بنا پر کرمغر فی چری کے انفاد میں شدہی بیشیوات کے اس طرنے
میر نے مغربی نوان و کو ل کے لئے بجر اس کے کو تی جارتے گا آب تی ندری میں بیشیوات کے اس طرنے
میں نے مغربی نوان کی میں میں کے مطاب ما ور معنز نیس طام ہوجانے کے باوجو قابل اصلاح
میں میں جمہ میا ہیں۔

ایک فافر ن ازدواج ہی پر کیا موقوت سہد ، دراصل ہی پا دربانہ ذہ نہیں ہیں۔
کی قوموں کو المحاد و دم رہتیت اور لاند ہم کی طوت دھکیل دھکیل کرنے گئی ہے۔
مذم ہی فافر ن سے اُزاد ہوجا نے کے بعد مغربی نالک بیں گذشتہ سرّاس سال کے
اندر جو از دواجی تو آئیں دھنع کئے گئے ہیں ان کو بنا نے ہیں اگرچیسٹیکڑ و ں ہزارت ماغوں
نے اپنی بہترین فاجمیت ہی کے گئے ہیں ان کو بنا نے ہیں اگرچیسٹیکڑ و ں ہزارت ماغوں
نے اپنی بہترین فاجمیت ہی کرنے رہے ہیں ، لیکن ان سب باتوں کے بادجو دان کے
تو میں اور اصلاحیں بھی کرنے رہے ہیں ، لیکن ان سب باتوں کے بادجو دان کے
تو انین میں وہ تو از ن اور اعتدالی بیدا نہیں ہوسکا ہے جو عرکے ایک ایک ای علیال صوار ہ

1,14

والسلام كيميش كييرية قانون ميں مامانا بعد يهي نہيں عكمہ مزميني فانون سے اً زا دې د کومې وه لسينے ول و دماغ کوان تصورات سے اب کک باک نهیں کرمسکے یں جو انہیں رومن حرج کے ابتدائی ماموں سے وراثت میں سلے میں مثال محيطور بيانكستان كے قانون كوليجيد بنده مارس بيد تك وہاں مرف زنا ورنا ما مدربارًا و وليس وجره مضاجن كي مناير قانو في تفزيق كالنيصله كما حامًا تھا۔ طلاق بیس کے بعد زومین نکاح نانی کے لیئے آزاد ہوں اس وقت کے الممنوع تقا بطھٹا پر کے فالون میں مذکورہ بالاو و وجوہ کے سابقة ایلا و دینفقطاع تعلق زن وشو، (Desertion) وهي ايك جائزوج تغربي قرار دياكما، بشرطيكروه ووسال بإس ز با ده مدست که حاری را بهو علاوه برای اس قانون میں طابق ( معبیٰ عقده "کارے سے تعلی آزادی کوجی جانز کیا گیا مگراس سے ملیے لازم کر دیا گیا کہ مرد عدالت سے موح كريئ بطورخور ووطلاق بنبي فيصمكنا اوراسي طرح عورت كمصيلي بعبي لازم كيا كَيَاكِراكُدوه طلاق لينا جابيت فوگوك كلوبى بن مروسے معاملہ طے نهيں كرمكتي ، بلك سرحال میں اسے بھی عدالت سے ہی رجوع کرناموگا ، بھرعدالت کے لیٹے طلاق کی ځ گړی د بینے کی صرف ایک بی صورت رکمی گنتی ، اور وه بیر کر اگر مر د طلاق جا سها همو تووه بینی کا فرنمب زنا مونا تابت کرے اوراگر عورت طلاق حایتی بو نو وہ مشوم کے از مار تنا اوراس كيسائف بي ظالما نربرنا أو بانشور كالهي تبويت من اس طرح كوما عور تول ا ورم دوی کومجبور کیا گیا کوخواه وه کسی وجرسے ایک ودمرسے کو تھیوٹر نا حاستے ہو برحال ان کوابی دوسرے پر زنا کا الزام مزور لگانا پڑے کا اور اکی کھی علمات میں اس کا تبوت دے کر عبیشہ کے لیے سوسائی کے ایک فرد کی زندگی کو اعذا دہا ا

www.KitaboSunnat.com

Cory

ہوگا۔ اس فانون نے زنا کے جبوٹے الزامات ترانسے کا دروازہ کھولا –عدائتوں کوسونگی کے نام گندسے کیڑے وصوفے کی مگدب ویا اور تھیرعدالت ہتے طلاق کے مقدمات کی اشاعىن كريا بداخلاقى كى اشاعىن كا زريعه من كتى -مزيد برآل امن فانون سے شوہرس كو دېږنى كورېمايى كېيونكمراس بېي شوىم كويېچنى وياگيا بىقا كەدەم بېسىپ نواپنى بېدى کے ناجائز وسن سے برحانہ جی دھول کسکن سے سرحانہ العنی بیوی کی عصمت كامعا وصد إلى تنبع ناجائز كفيب ، ج فرسانون كافرايد أمدني تواكرني سع إلا <u>سننشاری</u>کے نالون میں عداست کواخلیا روباگیا کد اگروہ جا سینے نوشاح کونے كي سائف سائف طاكارشو سررم طلتفه عورت كفففه كا باليجي والسكتي سب يحترف كم کے نانوں میں نئومبر کے خطا کار سوسنے کی ترط اوادی گئی اور مدالت کومطلقا پر حن ویاگ كەجهان مناسب سيجي طلىقد عورىت كے نفضه كى دېتردارى دال دىئے يەغور تول ك سائقه كلى بو ئى جانبدارى سے اور يها ن صافت طوريو توازن بگيلوا بتر انظر آنسسي جب عورت اود مرد کے درمیان کوئی رشتہ انی نہیں رہا توعض سابق تعلق کی نبایر ایک بغیر عررت كوايك بفيرمردس نفقه ولوانا . ورائ البكداس نفضه ك بالمفابل مردكوكوكى بحز ماصل نہیں ہونی ، ندعقلاً درست ہے اور بنراس کومینی برانصاب کہاجاسکتا ہے۔ ره و المراب المي المراكب الياكه الرعورت اليف شوم رك طلم وتنم كي دم. سے اس کا گھر جھیوٹر کرنکل مبات واوراس سے الگ رہے، نوعدالس شومبر کو اس کے پاس جانے سے روک دے گی ،اوراسے نفظہ دلوائے گی ،اور بچوں کو جم اپنے ياس ركف كامجار فراروس كى -اسى فانون بين ميهي ط كباكيا كراكر عورت ليف سنوبرك بري برناة بإنغانل كيسبط زناك مركمب بونواس كخلات طلاق

کے سے شوہر کا دعوٰی قابل سماعت منہو گا۔ ذرا اس کے معنی پریوز ریکھیئے۔ شوہر کا قلم ا ثابت کر کے عورت اس سے الگ جارہے ، شوہر کو پاس نہ کیجنگنے دسے ، خوبز ح کے بنے روپریراس سے لیے اور زندگی کا لطف دوستوں سے اعظامے ، پھراگر شوہر ابسی عورت سے بھیا بھی چھڑا ناچاہے تو مزچھڑا سکے۔ بہ ہید وہ قانون از دوارج جو انبیسویں صدی کے آخری دوریس انگلتان کے بہترین داعوٰں نے بی س برس کی بید دربے محتوٰں سے مرتب کیا تھ ۔

سنافیسد بی طلاق اوراز دواجی معاطات پر خور کرنے کے لئے ایک شاہی کمیشی مظر کیا گیا ہیں بہتر اللہ مندر کیا گیا ہیں بہتر کی کہ مشت کے بعد الله مند کے اواخریس اپنی رپورٹ بیش کی۔ اس رپورٹ بیس ہو تجاویز بیش کی گئی تقیس ۔ اس رپورٹ بیس ہو تجاویز بیش کی گئی تقیس ۔ اس رپورٹ بیس ہو تجاویز بیش کی گئی تقیس ۔ اس میں سے جہدر برہیں ۔

ا- اسباب طلاق کے اعتبارے مرداور بورٹ دونوں کوسادی قرار دیاجائے لیسی جن دجرہ کی بنا بر مرد طلاق کی ڈگری بانے کامنتی سہتے - انہی وجرہ کی بنا پر بورسٹ مجی طلاق حاصل کے سنے کم منتی ہو یشکڈ اگر شوہ راکیب مزمر بھی زنا کا نزکمیب بہونو توریت اس سے طلاق نے سکے۔

۲۱) طلاق کے سابق وجود میں حسب فریل اصنا فدینجر بزکیا گیا : س تبین سال کاستھوڈ سے رکھنا - بدسلو کی - ناقابلِ علاج حجنو ہی جب کداس برپاپنج برس گذر جکے سوں - خرا ہی لی ک البی است جس کے جھوڈننے کی امیدر ندر مہی ہو۔ وہ تید

لة ترانى يكم معنى مغرنى اصطلاح بى عادَّة فتراب بين كنبس بى مبكر صدست زبارة تراب بى كرع بده مريف او اردوم ميان اوراريث ، كالمكاق اور بر بمربازار بهمودگيا ل كرف كي بى - 100

کی مزاجو مزاسی موت سے معامن کرے وی گئی ہو۔

(۳) نزال پن کی بناپر تین سال کے سنے زوجین میں تغربی کوائی جاستے اور اگر اس مدت میں بیدات روجیو شنے تو صفر روسیدہ فرنق کو طلاق کی ڈگری صاصل کرنے کاحتی ہم ۔ (۴) نکاح سے قبل اگر کسی فرنق کوچنوں با امرامنی خبیثہ میں سے کوئی مرض ہوا ور وہ دو مرسے فرنق سے چھپا یا گیا ہم ' یا عورت حالم ہوا وراس نے حمل فنفی رکھا ہم تو اس کو فسنے نکاح کے دینے کافی دھر قوار دیا جائے ۔

انگلستان کے بہترین فانونی دماغوں کے نفقہ کا اندازہ اس سے کر سیمیے کا وہورت اورم دکے ارتکاب زناکا قانونی اور فطری فرق تک سیمھنے سے قاصر ہیں۔ ان کی اس غلط تانون سازی کی بدولدت عور توں کی طرت سے لینے شوہروں کے خوالات طلاق کے دعووں کی آئی کٹرت ہوگئی کہ انگستان کی عدالتیں اُن سے پریشیاں ہوگئیں اور شری اللہ میں فارڈ مری دیل (Lord Merrwalle) کو ان کی دوک تھام کی طرت توجہ کرنی پڑی۔ برریب کے جن میں کہ ہیں رومن بہتے کا انٹرزیادہ سے ، وہاں اب تاک رشتہ نگاح نافابل القطاع سے البند بعض سورؤں بین فانونی تفریق ہوسکتی ہے جس کے بعد رومین ندل سکتے ہیں ، مزاداد ہو کر نکاخ نانی کرسکتے ہیں ۔ اگر لین اور الکی کے قوانین اسی فاعدہ پرمسنی ہیں -

ا عدت کی صل غرض بیرے کا یک موسے الک ہونے کے بعدادر و دمرے مرد کی زوجیت میں جانے سے پہلے اس امراکا طبینا ان کو این جائے گئورت میں ہے اس مقلم دی سے پہلے اس مقلم دی سے البتر الرخورت موت افغیار کی ہے کہ میں مرتب میں کہ نے سے اس امراکا اطبینان ماصل ہوجا با سے البتر الرخورت صل مرتب وقع حمل کا میں موروں ہا ، المبینے کی عدّت کے لئے کوئی نظری نبیاد نہیں ہے۔
مقا بدیس ۳ سود ن با ، المبینے کی عدّت کے لئے کوئی نظری نبیاد نہیں ہے۔

بورب كے دومرے مالک مِن قوانين طلاق ايك دومرسے سے بہت كچر مختلف بيس - گرناقص اورغيرمعتدل مورنے بين سب شفتى بين -

اسٹر طیا ، بلجیم ، سوئٹر رلینڈ اور ناروسے ہیں زوجین صوت باہمی رضا مندی سے طلانی ، کی ڈگری ماصل کر سکتے ہیں ترخلے سے ملتی حلتی چیز سے گراس کی ناقص نقل ہے۔

جرمنی ہیں او تبین میں سے کسی ایک کا دوسرے کو تھوٹر دینا اور اس سے سے تعنی

ہوکر رہنا سوحیب طلاق بنہیں تا وقتیکہ رفیعل سلسل ایک سال نک جاری ندر ہے۔ یہ

قانون ابلار کا ایک وصند لاسا فکس ہے سوز طرز لینڈ میں اس کے لئے نیں سال کی مدت

ہے اور ہالینڈ میں پائیج سال کی دوسرے مما لک کے قوانین اس باب ہیں ساکت ہیں۔
مفقود الخبر کے لئے سوٹیون میں اسال کی مدت انتظار سے اور ہالینڈ ہیں س
سال۔ دوسرے مالک کے ذوانیس مفقود الخبر کے باب ہیں ضاموش ہیں۔

مجنون کے سفتے ہمنی ،سویڈن اورسوئٹردلینڈین بین سال کی ہدست ہے۔ بالی کسی ملک کا قانون مجنون کے جن میں کوئی فیصل نہیں کرتا۔

بلجیم بای مطلقہ کے لئے دس جہینے کی عدت ہے۔ فرانس اور لیجیم کے سواکہ ہیں۔ عورت کے نکاح نانی کی عدت مقرنہ ہیں گئی۔

اس المرابی میں احدالز وصین کا پانچ سال باس نے زیادہ کی سزائے نید با او و کے اس طلاق کے مطاب اللہ میں مجرم میں مجروسزا باب مہونا عورت یا مردکوا پنے فین کمنجلات طلاق کی دگری حاصل کرنے کا حق وار بنا دیتا ہے۔ سویڈن اور بالبنڈ بس اس کے سلنے صب دوام کی تمرط ہے۔

برأن تومو ل كفوانين بي جودنيابين سي زياده نرتى يافت مجهيجاتي بيل مگر

ان برایک نظرفار و این سے معلوم بوجا تاہے کہ ان بین سے کسی کو عجی ایک کمل اور معتدل فانون کر جو معتدل فانون کو جو کی رعابیت ، فلاند کی نظریت اسلامی کی رعابیت ، فلانون کے مقاطلت ، نمد فی معدل کی گم داشست اور اندواجی زند کی کے نمام مسائل و معاملات پر جام جو معتدل کے ساتھ صادی ہونے ہیں اسلامی نانون جس کمال کو بینچا ہو اسے اسلامی خور خور بین اندواجی زندگی کے نمام مسائل و معاملات پر جام معتدل کے ساتھ صادی کے دوشن ' فرانس جو عی تقدیم سے بھی نفیدی بہتر ہو او مال نکر بینوانین اندین اندین میں مدی کے دوشن ' فورونوس جوان بین اور فانون کو ابت کے بعد وضع کہتے ہیں ، اور اُس فانون کو ابت سائل میں ساڑھے نیروس بیلے عرب کا کیے ایک ایک سائل میں ساڑھے نیروس بیلے عرب کا کیے اس میں میشن کر گیا ہے حب نے انگانون سائل میں یار نوم بیلے میں اور اُس فانون کو ابت سائل میں یار نوم بیلے میں بار میں بیلے عرب کا کیک میں بار میں ہیں کہ کیا ہے حب نے انگانون سائل میں یار نوم بیلے میں بار میں بیلے عرب کا کیک میں بار میں بیلے عرب نے انگانون سائل میں یار نوم بیلے ہیں بار میں بیلے عرب کا کیک میں بار میں بیلے عرب کا کیک میں بار میں بیلے عرب کو بار میں بیلے میں بار میں بیلے عرب کو بار میں بیلے عرب نے انگانون کو ایک سائل کی بیلے کھیں بار میں بیلے عرب کو بار میں بار میں بیلے عرب کو بار میں بیلے عرب کو بار میں بار م

اس نمایاں اور خطیم الشان فرنی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کہنا ہے کہ اسلامی تا نون خوا کا نہیں انسان کا بنایا ہو اسے توہم کہیں گے کہ ایسے انسان کو توخد ان کا دعولی کرنا چاہئے تقابگر اس کی صداقت کا اس سے زیادہ بین نبوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے خود ابسے فوق البشری کا رئامے کا کمریڈر ف نہیں لیا اور صاحت صاحت کہا کہ میں اسپنے ول دو ماغ سے کہے تھی نہیں بیش کرسکتا ، جرکید نجے خداسکھ آنا ہے وہی تم ہم بہنیا دیتا ہوں۔

مجمراس نمایاں اور فلسبم الشان فرن کے باوجود اگر انسان اپنی زندگی کے معاملاً بس مراببتِ المبنی کی ضرورت سنے انگار کئے جلاجا تے اورا بنا بادی وشارع خودہی بنے 119

براهرار کوتارسے - تو بجزاس کے کماس کی اس صند کوجما نست کہا جائے اور کیا کہاج اسکت سے - اس شخص سے بڑھ کراسمتی کو ن ہوگا جس کو ابک بے غرض اور خیر خواہ رسنما سید معاد است ند تبلیف کے ملئے موجد ہو۔ گروہ کھے کہ میں تو خود ہی راستہ تلاش کروں گا ، اور اس تلاش ہیں خواہ مخواہ مختلف راستوں پر پھٹیکٹ بھرسے ۔



## میلانوں کے رخشاں دورعوج اورالمناک دورِزوال کی تمل تصویر الموالاعلاء \* سبدابوالاعالمت مودودي منليه وركى عبرت اك داستان معلونی مکرنوں کے زاموں کی نفسل روداد ﷺ من اور نظام الملک اصف جاد کے کارناموں م ﴿ وَعَنَّ الْمُرْشِينَ ٢٥ - ٥ روي اللهِ الله ⊙ سستاليش ... ساروپ ألهُ اعضائيشين ... در في سنايشن د٠.م دي تأريخ افكاروعلوم ليلامى و علقه راغت الطباخ 🔘 علمی میدان میں مُسلانوں کی خدمات اور ان کے کا ذاموں کی مغضل اورستندرُوداد-ستاثیش ... ویه © اعلى المدشق 10-11رفيه السلامات والمعلم المعلم المستحد المادية المرابيلي المادة المادة المادة المرابيلي المادة الماد



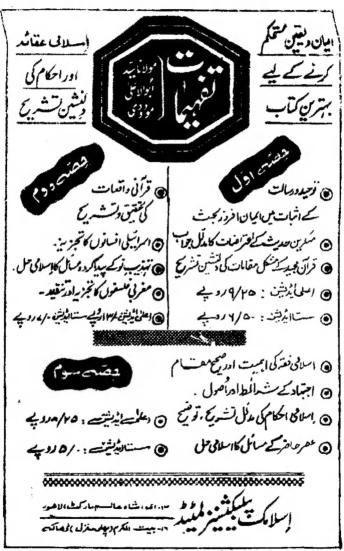

www.KitahoSunnat.com

اسان، انتی ا درجه بی نام بردر یا معبداری

| اعلى و   | 100    | - house                 |                             |
|----------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| fin - o. | 424-ca | يراواه المستدى          | 024-1                       |
| - 6      |        |                         | ٧ يحقوق الزَّومين           |
| -        |        |                         | ٣٠٠ وسعى نظام زندگى         |
| 4 - 0 -  | . 4-62 | *                       | م-العلى تبنيك محل ديوى      |
| F 1 = 10 |        |                         | ٥- إسدام اورفيط ولادت       |
| Y-0.     |        | - le                    | وتنبيم الغرآن سورة الاحتاب، |
| 4-40     | + M-A. | # Total                 | ع أنفهات حقدادل             |
| 14-40    |        | 1 11                    | د- و حدوم                   |
| 4-10     | . 0-11 | -                       | prio + 9                    |
| Y- 40    |        | حوافاه يداله بين احمالي | ١٠ إسلام اور الجماعيت       |
| F- **    | + Y-D- | 4                       | ال فریشد آفارست و پی        |
| y        | + 4-40 | المنال الانعادي         | או-קונם פיניל               |
| 4-11     | . P-ca | مهاجول الذين أنعظري     | ١٧- يورث إملاى معاثموني     |
| . 4 - 10 | 5 P+0. | وكرمصلف ساي             | ١١٠-إلاى تبذيك مدووفال بياد |
| 14-60    | 1.1.48 | المناسي المراسد         | ٥١ نبط وليدك تفرى ميثيت     |
|          |        |                         |                             |